

شخصیق اور مدوین متن (اقعام، طریق کار، مقاله نگاری)

واكثر محمداشرف كمال

CITY BOOK POINT

Navced Square. Urdu Bazzar, Karachi Ph # 021-32762483 E-Mail: citybookurdubazzar@gmail.com

#### باؤوق الوكول ك ليخ فوبصورت اورمعيارى كتاب

HASSAN DEFI

ادارہ City Book Point کا مقصدالی کتب کی اشا عت کرتا ہے بو تحقیق کے لئی اقا سے اس معیار کی بول از ارک یا کی و تصان پہنچا تا کی بول کی اس کا مقصد کی دل آزاری یا کی و تصان پہنچا تا کی بول سال کی بول سال کی بول کی اس کی بول سال کی بول سال کی بول سال کی بات کو تا ہے اور اعاد ادار و مصنف کے خیالات اور ای تحقیق اور ای خیالات شامل ہوتے میں ضروری نہیں کہ آپ اور اعاد ادار و مصنف کے خیالات اور محقیق سے اور اعاد ادار و مصنف کے اور اعاد ادار و مصنف کے دیالات اور محقیق سے متنق بول۔ ادارے ادارے کے بیش نظر صرف محقیق سے کی اش مصر ہے۔

ہر فاص و عام کومطلع کیا جاتا ہے کہ جواذارے ہماری تح بری اجازت کے بغیر ہمارے اوارے کا یام بطور اشاکت، تاشر، ڈسٹری ہوٹری آفتیم کار کے طور پراپئی کتابوں میں لگارے ہیں اس کی تمام ذہ مدواری ہمارا تام استعمال کرنے والے اوارے پر ہوگی اور ہمارااوار و بھی ہماراتا مواستعمال کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔

#### جلد حقوق بحق ناشر محفوظ بين

نام كتاب: محقيق اور تدوين متن

معنف: واكن محداثرف كمال

ناش ځ بک پواځت

تعداد: 500

اشاعت كن: 2017 .

قيت: =/350

انتساب

قابل احترام دُاکِرُقاضی عابد دُاکِرُیکٹر سرائیکی ایریا اسٹڈی سنٹر بہاءالدین زکریا یو نیورٹی ملتان

2

نام

### فهرست

| و اکثر محمد اشرف کمال 8                           | پش لفظ                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10                                                | مختین محتین کے تقاضے                   |
| 19                                                | اردو می محقیق کی روایت                 |
| 33                                                | محقيق كالتمام                          |
| التحقيق اطلاتي تحقيق عملي تحقيق سائنسي اورتج باتى | مقداری محقیق، معیاری محقیق، بنیادی     |
| قيق، وضاحتى تحقيق،حواله جاتى تحقيق،تدوين          | محمثیق ، ادبی محمقیق،دستادیزی محم      |
| م تحقیق ساجی و تهذیبی تحقیق مطالعه احوال تعلیمی   | محقیق،سوالی یا تاریخی محقیق، تقید      |
| ن ، سندی اور غیر سندی تحقیق ، انفروای واجها ی     | متحقيق، بين العلوى تحقيق، تقابلي شحقيز |
|                                                   | تحقیق -                                |
| 42                                                | وستاويز ي تحقيق                        |
| 55                                                | النافي محقيق                           |
| 61                                                | محقيق كأخصوصيات                        |
| 63                                                | محقق کے اوصاف                          |
| ب اولي اوصاف، تنقيدي اوصاف،                       | كرداري اوصاف، ويني اوصاف على اوصاف     |
|                                                   | مائتنى اوصاف                           |
| 68                                                | مران کے اوصاف                          |
| 70                                                | لتحقيق اور تقيد كاتعلق                 |
| 78                                                | مقاله لكصنح كافن                       |
| 84                                                | فاكد تارى كراط                         |
|                                                   |                                        |

| 6                                  | حميّل اور تدوين متن                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 84                                 | موضوع كاانتخاب                                                  |
| 87                                 | خاکے کی کما بیات                                                |
| 87                                 | مفروضه                                                          |
| 88                                 | سروسه<br>شخقیق سوال                                             |
| 88                                 | شختین کا مقصد                                                   |
| 89                                 | ين ه سند<br>طريق تحقيق                                          |
| 89                                 | شرین میں<br>شخین کا دائرہ کار مستقبل میں امکانات                |
| 89                                 | یں ہوارہ مارہ میں مصول مواد کے ذرا کع                           |
| 90                                 | ابواب بندی، ابواب کی تفصیل، کتابیات                             |
| 92                                 | ابواب بندی، ابواب کا میان مقاله کابیات<br>مقاله لکھنے کی تیاری  |
|                                    | معالد مصل میاری<br>مواد کا حصول، مواد کی چھانی، مواد کی تر شیب، |
|                                    | ربط، اقتباسات کی دوباره قرات، ضروری تبدیلیاا                    |
|                                    |                                                                 |
|                                    | حوالے ، حوالہ جات اور حواثی ، عبارت پر تظر ٹائی ،<br>سر میں     |
| 98                                 | مقاله کی محمیل                                                  |
| 100                                | L3/                                                             |
| 102                                | انثرويو                                                         |
| ماتى اعروبي تصيتى اعروبين فماكراتي | انترویع کی اقسام :فوری انترویو، اولی انترویو،معلو               |
|                                    | انثرونج                                                         |
| 106                                | انثرويو لينے والے كى ذمه داريال                                 |
| 109                                | 世間のりなりとととという                                                    |
| 112                                | سوالنامه                                                        |
| 112                                | موال نام کی تیاری، موالات کی ترتیب،                             |
| ALCOHOL:                           | موالنامول كي اقسام                                              |
| 115                                |                                                                 |
| والناع القيدى وتاثراني سوالنام     | يفرسوالنام، كطيسوال نام، في جلى ساخت                            |
|                                    |                                                                 |

برازامول کی نوعیت اور ساخت 116 سوالنامول كى نموند بندى ، سوالنامه كن كو ديا جائے ، سوالنام كى حدود، سوالناموں كى تقتیم اور واپسی، مواد کا تجزیه 119 اشارے کی تعریفیں، اشارے کی ترتیب اور درجہ بندی، اشاریہ سازی کے اصول، اشارے کی اقسام، توضی اشاریہ، اشارے کا انھمار روایت اور درایت 136 واقا 139 ضممه جات، تعليقات نويسي 140 فریک سازی 141 ر قیمه نگاری 141 142 اشارىد، فهرست، كتابيات، كينلاگ 144 وضاحتی کتابیات، وضاحتی فیرست لدوين 151 تدوين متن، ترتيب متن اور منشائ مصنف، تشج متن، تحبيه متن، تعليقات متن، اصلاح املا اورتلفظ، خارجی وداخلی شوابد، تقیدمتن جمقیق متن، تاریخ متن مدون کے اوصاف 161 وستاويزات اورمخطوطه شناي 164 حافظ محمود شیرانی مولوی عبدالحق ،امتیاز علی خال عرشی ، رشید حسن خال ، قاجی عبدالودود، مشفق تحقيقي اصطلاحات 184 اختلاف شخ، اماى نسخ، اماء الرحال تبيين، تح يف، ترجمه، ترك بقيف، رموز اوقاف،ضميه، فرينك، قرات، كشكول، بوح، محوله، منسوخ، تأقس الاول، تأقس الا آخر، يأتص الوسط، ناتص الظرفين بمنسوخ \_

### الفظ الفظ

مخلف علوم وفنون میں ترتی کے لیے تحقیقی سرگری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جمال سائنسی علوم، نیکنالوجی اور کمپیوٹر کے شعبہ میں تحقیق کی مددے جرت انگیز اور بیش بہائے نے كارتا علامنة آئے ہيں وہاں ديگر علوم ميں بھی تحقیق كى معاونت سے پہلے كى نسبت كئي قدم

- CLUE JET محقیق ایک صحت مند سرگری ہے جو ہر سطح یا علی استعداد کو بوحانے کا سب بنی باس علم وادب ش جال قديم روايتوں كا مراغ ما ب وہال يوقد يم كوجديدے

- 子びりかりないとしくとり

وقت کے ساتھ ساتھ تمام علوم میں شخفیق کی اہمیت کا احساس براهمتا جارہا ہے۔ تحقیق

معلومات تک چینے کا ایک ایا ذریعہ ہے جومتند بھی ہاور اہم بھی۔ شروع میں اردو میں تحقیق کے حوالے سے انفرادی کوشیں سائے آنا شروع ہو کی ، ال كے بعد كھ اوارے بى ال حوالے عركرم موعے كر آج كل تحقیق كام زيادہ ز يو نيورسٽيول على مور اے جہال سندي حقيق كى روايت مضبوط سے مضبوط موتى جار ہى ہے۔ ملس تحقیق مرکری کے بعد أردو ش بھی تحقیق والے سے حوصلہ افزا انتائج سانے آرے ہیں۔ پہلے کی نبت یو غورسٹیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئ ہے جہاں بے عراسکار مقلق مقالد جات لکھنے على معروف نظرات ميں - يول أردو على مقالول كى تعداد على مسلسل خاطرخواه اضافه مواب تطع نظراس كركدأن مقاله جات كالمحقيقي معيار يا تدروتيت كا عديد على مقالد لكار مرف وكرى عصول عد الحقيق مقالد كلي بي مر با على مِكَ مَن مِكَ عَرور ين- عن ال والے عمالي كا على الحال على الله والى

ے ابیں ضرور ہوں جو اسکالر کی انگی پکڑ کر اسے تحقیقی رائے پر ڈالنے کے بجائے اسے اپنا سے پایا دیے ہیں اور معمولی سے مفاد کے بدلے میں اس کی کشتی خود سے پار لگا دیے ہیں اس کی کشتی خود سے پار لگا دیے ہیں ا اور بعض جگہ توبیعلی الاعلان ہور ہا ہے۔ ہمیں اس رویے کی مذمت کرنا ہوگ۔

و پر مضامین کی طرح اردو میں تحقیق سے متعلق بھی بہت ی کتابیں لکھی جا چکی ہی اور بت ی کتابی لکھے جانے کی مخبائش ہر وقت موجود ہے۔ کیونکہ تحقیق کا شعبہ تمام علوم کی بعنوں کے برابر وسعت رکھتا ہے اور ان علوم وفنون میں مزید ترتی کے امکانات کا سراغ دیتا ے۔اں لیے تحقیق کے میدان میں ابھی بہت کھ لکھنا باتی ہے۔

یں تختین کا ایک اونیٰ ساطالب علم ہول۔ میں نے موجودہ کتاب کی بھی حوالے ہے انی علمی و تحقیقی قابلیتوں کے اظہار کے لیے نہیں کمھی بلکہ گزشتہ دس سال سے مختلف یو نیورٹیوں ا معنین کا مضمون پڑھانے کی وجہ سے اپنی مشکلات اور اپنے طلبہ محققین کی مقالہ نگاری کے والے ے در پیش مشکلات کوسامنے رکھ کرنہایت سادہ اورسلیس اسلوب میں لکھنے کی کوشش کی ے۔اس میں بے شار غلطیاں بھی ہو عتی ہیں اور علمی و تحقیقی کوتا ہیاں بھی ۔ جنھیں قار مین نشان ورکے جھے اس کتاب میں مزید بہتری لانے کامشورہ دیں گے تو میں ان کاممنون رہوں گا۔

واكثر محمد اشرف كمال

## تحقيق

تحقیق (RESEARCH) کا لفظ فرانسینی لفظ Pecharcher ہے ماخوذ ہے جمر کھیں اور موکڑ کروارے کوئی جمر کا مطلب تلاش وحقیق ہے۔ انسانی معاشرے میں تحقیق مزاج اور تحقیق رویے انسانی معاشرے کے لیے کہ وشمند اور ذی عقل انکار نہیں کرسکتا یحقیقی مزاج اور تحقیقی رویے انسانی معاشرے کے لیے کہ جوشمند اور ذی عقل انکار نہیں کرسکتا یحقیقی مزاج اور تحقیق اللہ انکار نہیں ہیں۔ بقول ڈاکٹر سیر عبداللہ:

بت کے حال ہیں ہیں۔ وہ مور معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات رہ بتحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات ہے۔ اصطلاحات ایک ایسے طرز مطالعہ کانام ہے جس میں موجود مواد کے سیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پر کھا جاتا ہے تاریخی تحقیق کے سی کے سیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پر کھا جاتا ہے تاریخی تحقیق میں کسی امر واقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان بین مدنظر میں امر واقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان بین مدنظر میں امر واقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی جھان بین مدنظر میں امر واقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی جھان بین مدنظر

ہوں ہے۔ تختین ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ تحقیق افراد کو مسائل کی تشخیص میں نہ صرف مدر کرنے ہے بلکہ چارہ سازی کا فریضہ بھی سرانجام دیتی ہے۔ تحقیق ہم کو ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے اور ماضی جو پچھ بھی ہوااس کی حقیقت کے ادراک میں مدودیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالی: دو تحقیق کے معنی ہیں کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس طور پر اس کی تذک پہنچنا کہ وہ مسئلہ یا وہ بات اصل شکل اور حقیقی روپ میں پوری طرح سامنے آجائے کہ اصل بات یا مسئلہ کیا ہے اور سے بھی معلوم ہوجائے کہ ایسا کیوں ہے۔ تحقیق خواہ اوب یا سائنس کی ہویا

زندگی کے کی بھی شعبے کی ،اس کی نوعیت اور اس کی منزل میں ہوتی

ے جھٹن کا کام بھ و جون ہے، مجھ کو نلط ہے انگ کرے اصل حیثت کودریافت کرنا ہے۔ ''(۲)

جدید فین مرف عاش بھیش اور حقائی کی بازیافت ہی کا تا مہیں ہے بھد یہ ایک فن ہدیا ہے فن ہدیا کہ جدید اللہ مہیں ہے بھد یہ ایک فن ہے کہ بھی اور اصول کے حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے۔جدید حقیق میں سائنسی طریقہ کار کا تعلق ہے بیا لیک تھنیک ہے جو چند ہندی کیا جاتا ہے تاہم جہاں تک اس کے فعی طریق کار کا تعلق ہے بیا لیک تھنیک ہے جو چند ہبادی خفیق اصولوں پرجن ہے اور اپنی پیکش یا اسلوب کے لیاظ سے بیا لیک فن ہے ، کیوں کہ ہندہ اللہ اور بیان بن کارانہ چا بک دی کا تقاضا کرتے ہیں۔ (۳) محقیق انسان کی سب سے ابتدائی اور دوروس سرگری کا تام ہے ۔ابتدائے آفرینش سے انسان نے اپنے ماحول کی جو بیا ہوں کو سائل کو حل کرنے کے لیے تحقیق کی طرف توجہ دی ہے۔ (۳) پروفیسر رشید میں نامی کھی اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تحقیق کی طرف توجہ دی ہے۔ (۳) پروفیسر رشید میں نامی کھی جیں۔

ر بتحقیق ایک مسلس عمل ہے۔۔ تحقیق میں اصلیت کا تعین اس وقت عاصل شدہ معلومات پرمنی ہوتا ہے۔''(۵)

ہر تحقیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور بیر سائنسی اور عملی اور مربوط ومنفبط فکر کی پھیکش ہے تحقیق عمل اور تحقیق نگاری پر بات کرتے ہوئے محقق کے فرائفس کے حوالے سے ڈاکٹر طیق ایم لکھتے ہیں:

" محقق کا کام مرف حقائق کو جمع کرنا ہی نہیں بلکہ ان کی تھر تک وتبیر کرنا بھی ہے۔ حقائق جمع کرنا اور ان کی پوری دری کا خیال رکھنا محقق کے کام کالاز می جزو ہیں لیکن بیاس کے کام کی محض بنیاد ہے۔اسے ہر معالمے میں آخری فیصلہ کرنا چاہئے۔" (۲)

ایک محقق کا کام مفروضے کی تفکیل، مواد کا حصول ہتقید اور چھان پھٹک کے بعد حقائق کا تعین اور علمی واد بی سائل کا حل فیش کرتا ہے۔ماضی کی تحقیق میں اگر کہیں کوئی کی یا نتائج اور حفائق میں فلطیاں موجود ہوں تو ان کی ورتی بھی محقق کا کام ہے۔اییا ندکرنے کی صورت میں بہت سے ملمی و تحقیق مفالفوں کا اندیشہ رہے گا جو کہ تحقیق کے طالب عموں کیلئے گراہی کا سبب بنیں گے۔ اوبی تحقیق کے سلسلے میں تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے محقیف علوم اور محقیق بنیں گے۔ اوبی تحقیق کے سلسلے میں تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے محقیف علوم اور محقیف

عنین ار قدون من اولی تحقیق کے نہایت ضروری ہے اور معاشرتی علوم کے ویلے سے اور معاشرتی علوم کے ویلے سے اور کی علوم کے ویلے سے اور کی مطالعہ بھی اولی کے جائے ہیں۔
کے مختلف رہتے وریافت کیے جا کتے ہیں۔

ادبی تحقیق ساجی بعلیی پاسائنسی تحقیق کی نبت زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ دیگر اترار میں معروضیت کے آلات اور بیانے وضع ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی بیائشوں کے بار ریمی آتے ہیں لیکن ادبی تحقیق نے ابھی پیانے بنانا شروع ہی نہیں کیے اس لیے اس می معروضیت قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔معروضیت کے بغیر کوئی بھی تحقیق اپنا جواز اور دائوق نہیں رکھتی اور پایئے اعتبار کونہیں پہنچی ۔ (ک) اس میں کوئی شک نہیں کہ ادبی معاملات میں تحقیق ریدھی ہڈی کی حقیق بھی الگ سے شعبہ بن

مئی ہے۔ تحقیق کام متندواقعات اوراستدلالی و منطق استخراج وطریقہ کار پر بنی ہوتا ہے اس میں فرضی باتیں اور شاعرانہ مبالغہ آرائی کی کوئی منجائش نہیں ہوتی ہے تحقیق میں نہ کچھ کم ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ ۔ پوری پوری بات ولائل ، فقائق اور صداقت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔

واکثر ملک حسن اخر تحقیق کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

''سائنس میں تحقیق ایجاد ہے جبکہ اولی تحقیق دریافت تک محدود ہے۔ اولی تحقیق میں نئ چیزیں پیدا نہیں کی جاتیں بلکہ صرف پرائی موجود چیزوں یا حقائق کو دریافت کیا جاتا ہے۔ بہت ک کتابیں مرور زمانہ کے ساتھ پردہ گمنامی میں جلی جاتی ہیں اور بہت سے حقائق لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں تحقیق ان کو منظر عام پرلاتی ہے کھوٹے اور کھرے کوالگ کرتی ہے۔'' (۸)

تحقیق بظاہرا یک خنگ اور صبر آزمانن ہے لیکن بیا لیک ایسے طلعم کی طرح ہے جس کے اندر ایک بار داخل ہوجا کیں تو اس کے عجائبات اور چرتیں شعور کے نئے در یچ کھول ویق میں۔ (۹)

كليل الرحمن لكهة بن:

"اد لِي تحقيق دريافت يا Discovery ہا اے اپنے جماليا تى واژان

کارد نے تی تیتی ایے کی Recreaction کی مورت دیا ہی ا براکام ہے۔" (۱۰)

تحقیق تاریخی ولسانی حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ زبانوں کی ابتدا اور ارتقا کے بارے میں مفید معلومات تحقیق ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا تحقیق کی خدمات کے جوالے سے لکھتے ہیں:

"بجینیت مجموی اردو تحقیق نے زبان کی ابتدا اور ساخت ،اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ کے داخلے اور اخراج ، نے مواد کی تلاش اور اور پرانے مواد کی تھی اور ترتیب کے سلسلے میں نہایت اہم خدمات انجام دی ہیں۔"(۱۱)

تخین جمان پیک کاکام ہے یہ دودھ سے پائی الگ کردی ہے۔ (۱۲) تحقیق کا یہی فائدہ ہے کہ اس میں جعل سازی اور سرقہ کھل کر سامنے آجا تا ہے۔ یہ درست اور غلط کو الگ

محتن کی امر کواس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ (۱۳)

تحقیق کی مدد ہے ہم بہت ہے ہے سروپا باتوں اور غلط روایات کی چھان بین کر عکتے ہیں۔ ہیں مصنفین اور ان کے فن تک رسائی تحقیق ہی کے ذریعے مکن ہے۔

اردو تحقیق کا دامن اور دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ نہ صرف تاریخ اوب، اسانیات ، تقید کے چھے ہوئے کے چھے ہوئے کے چھے ہوئے کوشوں کو تمایاں کرتی ہے ، ماضی کی گرد میں کم ہوئی کی شخصیت کے چھے ہوئے پاوؤں اور فن کی خصوصیات کو سامنے لاتی ہے یا تعلیمی وقد رکی حوالوں سے نئے امکانات کو رسمت کرکے نصاب سازی کے حوالے سے درست سمت میں رہنمائی کا فریضہ انجام ویتی ہے۔ بلکہ کی تو یہ ہے کہ تحقیق زندگی کی بازیافت کا نام ہے۔

### تحقيق كے تقاضے

تحقیق مسلس علاش جبتو کے ذریعے نے حقائق معلوم کرنے اور پہلے سے معلوم شدا محقیق مسلس علی بہت زیادہ حقائق کی تعدیق وقوسیع کا نام ہے۔ تحقیق کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ حقائق کی تعدیق وقوسیع کا نام ہے۔ تحقیق میں تجربہ اور مشاہدہ دونوں جمع ہوکر عقر ریزی اور چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق میں نہایت محاط رویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس میں غیر متعین ایک ساتھ ساتھ نی محلوک اور مہم باتوں کی قطعاً مخبائش نہیں ہوتی تحقیق میں پرانی باتوں کے ساتھ ساتھ نی معلوبات ہیں شامل کی جاتی ہیں۔ تحقیق میں انسان کی فطری صلاحیت اور ذہائت دونوں ساتھ معلوبات ہیں شامل کی جاتی ہیں۔ تحقیق میں انسان کی فطری صلاحیت اور ذہائت دونوں ساتھ ساتھ جاتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔

م ملا رہ راوں یں اور دقت طلب کام ہے ای لیے تحقیق کے کچھ اصول اور تقاضے ہیں محقیق ایک مبر آزما اور دقت طلب کام ہے دوران ان تقاضوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ ۔ ایک اچھے تحقیق نگار کو اپنے تحقیق کام کے دوران ان تقاضوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔

درکی امرکی امل شکل کی دریافت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ مجھے مورت حال معلوم ہو سکتے ۔اس سلسلے میں جوشہادتیں مہیا کی جائیں اور جومعلومات حاصل کی جائیں وہ ایس ہونی جائیں کہ استدلال کے

محقق کو چاہے کہ وہ محکوک اور جمہم انداز میں بات نہ کرے بلکہ وصاف اور واضح اطہار پین ہے کام کو آئے ہو حائے۔

محقق کو اپنے شخقیقی مقالے میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہے۔ اس کی معلومات مونین ہونی چاہئیں ۔نٹری تحریوں میں شعروں کی بھر مارسے بچا جائے جہاں ضرورت ہو بنین ہونی چاہئیں ۔نٹری تحریوں میں شعروں کی بھر مارسے بچا جائے جہاں ضرورت ہو مرف وہاں شعروالے کے طور پر دیے جائیں۔ جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آئی ہونی چاہئے ۔عام اور غلط العوام باتوں کو پوری چھان مین کے ساتھ مقالے کا حصہ بنایا جائے ہونی چاہے۔ عام اور غلط العوام باتوں کو پوری چھان مین کے ساتھ مقالے کا حصہ بنایا جائے ہونی چاہئے۔

ایک اچھے محقق کے لیے مطالعہ کرنا ای طرح ضروری ہے جس طرح کہ بودے کو کھا داور
پن کی ضرورت ہوتی ہے مطالعہ جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی محقق اپنے موضوع ہے انصاف
کر سے گا بعض اوقات ایسے موضوعات جن کا متعلقہ موضوع شخین ہے تعلق نہیں ہوتا کا مطالعہ بھی محقق کو فائدہ دے جاتا ہے۔ شخیق کا مقصد ہی بچ کو تلاش کرنا ہے اور یہ بچائی جہاں مطالعہ بہاں ہواس کو حاصل کیا جاتا جا ہے۔ مختلف موجوعات پر لکھی گئی کتابوں کے مطالعہ بہاں ہے حاصل ہواس کو حاصل کیا جاتا چا ہے۔ مختلف موجوعات پر لکھی گئی کتابوں کے مطالعہ کے بعدایک محقق اپنے موضوع پر بہت کچھ لکھنے کے قابل ہوجائیں گے۔ اور اس طرح ایک مشق کو آپ اپنے موضوع کا دوسرے موضوعات سے نقابل کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر بہت ہو جائی لکھتے ہیں :

"مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اس موضوع تک محدود نہ ہوجس پرآپ لکھ رہے ہیں بلکہ لکھنے والے کو ہرتم کی قابل قدرعلمی واد فی تحر ہوں ، کتابوں ،مضامن ورسائل، وغیرہ کامسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔اس سے وجنی تناظر وسیع ہوگا اور مختلف علوم وفنون آپ کی تحریوں میں رنگ بھر س کے "(10)

محقق کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ تمام تحقیق مواد کو بغیر جانچ اور بغیر پڑتال کیے اپ مقالہ ش شائل نہ کرے ۔ بلکہ اسے جرح وتعدیل کی کسوٹی پر پر کھے محقق مقالے میں جو حوالہ چش کرے اس کی معداقت کی ممل طور پر تسلی کرنے کے بعد ہی اسے اپنے تحقیق موادیس

" کوئی محقق جس کا موضوع خواہ کی مضمون سے تعلق رکھتا ہو لا بحریری میں دو طرح کی کتا لا بحریری میں دو طرح کی کتا بیں ہوتی ہیں ایک حوالے کی اور دوسرے عام مطالع کی کتابیں محوالے کی کتابیں ہوائے کی کتابیں ہوائے کی کتابیں ہے دوالے کی کتابیں سے محقق نہایت مغید رہنمائی حاصل کرسکتا ہے ۔ (۱۲)

تحقیق نگار کو حوالے کے اندراجات میں نہائت مخاط رویہ اختیار کرنا جاہے۔ حوالہ کمل اورواضی ہونا جاہے۔ حوالہ ممل اورواضی ہونا جاہیے۔ حوالہ میں اپی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرنی جاہے۔ ان کے علادہ موضوع کا انتخاب ،طریقہ کار ،مواد کی فراہمی اور ماخذ کا تغیین کرتے وقت محقق کو بہت زیادہ سوچی بچاراور فوروخوض سے کام لیمایٹ تا ہے۔

تحقیق کام مرف اور مرف مبروقل اور ستقل مزاجی سے بخیروخوبی کیا جاسکتا ہے۔ تحقیق کا بنیادی تقاضا یہ جمی ہے کہ پختہ ارادے اور متحکم رویے سے کام لیتے ہوئے خاموثی اور استقامت سے تحقیق کام کوانجام دیا جائے۔

#### حوالهجات

ا عدالترسيد دُاكثر، مباحث، لا مور مجلس ترقى ادب، ١٩٦٥ء، ص ٢٥س م جميل جالبي واكثر بتحقيق ، لا بمور ، مجلس ترقى اوب ، ١٩٩٣ء ، ص ١١ م تحقیق خواص میں اعتباریت یا سا کھ؟ از ڈاکٹرعطش درانی مشمولة تحقیق ،سندھ بوغورى جام شورو، شاره ١١٠٥ م م خاراحد زبیری ڈاکٹر بختیق کے طریقے ، لا ہور فضلی سز لمیٹر ، ۲۰۰۰ ، ص ۱۸ ۵\_رشید حسن خان، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیه، لا بهور، الفیصل ، ۱۹۸۹ء ص ۹ ٢ خليق الجم و اكثر ، او بي تحقيق اور حقائق سه ماى اردوكرا چي جنوري ١٩٦٨ ع ٢٥٠٠ ي ايس ايم شامد، اد بي تحقيق كي معروضيت، اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر٢٠٠٢ ء ص ٢٠٠ ٨ حن اخر ملك و اكثر ، تهذيب وتحقيق ، لا بور ، يو نيورسل بكس ،١٩٨٩ء ، ص ١٥ ٩\_رشدامجدُ ذَاكثر، جديد زبانول كي جامعه مي اردو تحقيق، اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر ۲۰۰۲ء اردو میں اصول تحقیق نمبر ، ص۸۲ والميل الرمن ،اد ي تحقيق اور جماليات ،خدا بخش لا بمريري جرتل پينه ثاره اسما جنوري 10 P. 100 7 3.1 الهاع زرای (مرتب) روداد سیمینار اصول تحقیق ،اسلام آباد،مقتدره تو می زبان، ITT POFIGNY ١٢ حن اخر ملك واكثر، تبذيب وتحقيق ، ص١١ العبدالتاردلوي (مرتب)، ادبي ولهاني تحقيق اصول ادرطريق كار، بمبئي، شعبهاردو من الوغوري ١٩٨٨م ١٩٨٠ على

ارشدهن خان ،اولى تحقيق مسائل اورتجزيه ،الفيصل ناشران وتاجران كت لا جور

## اردومیں شخفیق کی روایت

اردو تحقیق کے ابتدائی نقوش تذکروں میں دکھائی ویے ہیں ۔ اردو میں ان تذکروں کی روایت افغارویں صدی میں شروع ہوتی ہے۔ میر تقی میر کے تذکرہ ' نکات الشعراء' ( مولنہ روایت افغارویں صدی میں شروع ہوتی ہے۔ میر تقی میر کے تذکرہ ' نکات الشعراء ، تحفیہ اس کے بعد محلت گفتار، تحفیہ الشعراء ، مخزان نکات ، چنستان شعراء ، طبقات الشعراء ، شعرائے اردو ، بہارو خزال ، تذکرہ شورش ، الشعراء ، مخزار ابراہیم ، تذکرہ ہندی ، وغیرہ وہ تذکرے ہیں جوسا ۱۸۰ء مرت افزا، کلش تخن ، گل عج بب ، گلزار ابراہیم ، تذکرہ ہندی ، وغیرہ وہ تذکرے ہیں جوسا ۱۸۰ء مرت افزا، کلش تحن ، گل عج بب ، گلزار ابراہیم ، تذکرہ ہندی ، وغیرہ وہ تذکرے ہیں جوسا ۱۸۰ء کے منظر عام پرآئے۔ (۱)

اردو کے ابتدائی دستیاب تذکروں میں گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں، قائم چاند پوری کا کنات، اور میر کا نکات اشعراء قابل ذکر ہیں۔ متذکرہ تمیّوں تذکرے ایک ہی نصف صدی (۱۲۵ اصلام ۱۲۰۸ ہے) سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۲) عهرہ نتیجہ، مجموعۃ الانتخاب، مجموعۃ نغز، میل الصفیاء، تذکرہ بے جگر، دیوان جہاں، طبقات بخن، گلشن بے خار، وستورالفصاحت، مدائح ریام الصفیاء، تذکرہ بے جگر، دیوان جہاں، طبقات بخن، گلشت باز نیتاں، بہار بے خزاں، گلستان بیخر، الشخراء، گلستان بیار بے خزاں، گلستان بیار بے خزاں، گلستان بیخر، سرایا بخن، گلشن ہیئے بہار، یادگارشعراء، وغیرہ شعراء کے وہ تذکرے ہیں جو انبیویں صدی میں سامنے آئے۔ (۳) عنایت الند فرتوت کا تذکرہ ریام دیوان بھی مان تم تذکرہ والم الدی کا تذکرہ تاریخ ادب بھی کا مائل ہے۔ اس تذکرے میں گارساں دتا کی نے اردو کی ابتدا، اس کی ساخت اور اس کے دم الحظ کے ممائل پر روثنی ڈائ ہے۔ بیتذکرے اردوا دب کے ارتقا اور اس دور کے اویا ورشمراء کے کوائف اور فن وشخصیت کے جوالے سے ایک ایک ایک میٹ میل کی میٹیت رکھتے ہیں۔ ورشمراء کے کوائف اور فن وشخصیت کے جوالے سے ایک ایک ایک میٹیت رکھتے ہیں۔ ورشمراء کے کوائف اور فن وشخصیت کے جوالے سے ایک ایک ایک میٹیت رکھتے ہیں۔ ورشمراء کے کوائف اور فن وشخصیت کے جوالے سے ایک ایک ایک میٹیت رکھتے ہیں:

" گرسال دمای کی تاریخ اوب مندوستان کے بعد یہ دوسرا مذکرہ جواک پورپین متشرق کی کوشش ہے وجود میں آیا۔ گارسال وتای کا بریک پریس میں تھا۔ ڈاکٹر اثبر تکرنے اسے انگریزی زبان میں تذکرہ فاری زبان میں تھا۔ ڈاکٹر اثبر تکرنے اسے انگریزی زبان میں ائرری حدوف جی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ بعد میں طفیل احمہ نے اے اگریزی سے اردو میں منتل کر کے اسے یادگای شعراء کا نام ویا

سراج الدین علی خان آرزو کی''نوادرالالفاظ'' کواردو کی ابتدائی لغت کہا جاسکتا ہے ، کہ اٹھاردیں صدی کے وسط میں سامنے آئی۔خان آرزو نے عبدالواسع ہانسوی کی ''غرائے

اللغات " كالتح كا-

سودا اور غالب کے یہاں بھی تحقیق اپنی ابتدائی اور مبہم صورت میں دیکھی جا کتی ہے۔ غالب کے خطوط ،تقریضوں اور دیباجوں میں زبان وفن کے جو نکات بیان کیے گئے ہیں اور محاورات کے منمن میں اختلافی بحث طلب مسائل اٹھائے گئے ہیں وہ اردو تحقیق نگاری میں ابتدائی شوار فراہم کرتے ہیں۔ (۵)

اردو میں اولی تحقیق کا آغاز دور سرسید سے ہوتا ہے۔ حالی جبلی ،آزاد اور سرسید کے ہاں تھیے متن اور مقالات میں تحقیقی شعور کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔

سرسد احمد خال ۱۸۵۴ء تک مغربی آواب تحقیق سے واقف ہو چکے تھے جس بین جوت آئین اکبری ہے۔ آئین اکبری کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں بہت فرق ہے۔دوسرا ایدیش زیادہ بہتر شکل میں تحقیق کے طریقہ کار کو طحوظ رکھتے ہوئے ذرائع معلومات باخذ اور اشاریہ کے التزام کے ساتھ شائع ہوا ہے محن الملک ،حالی نے سرسید کی نی محققانہ ایروچ کو تتلیم کیااور اسے تقویت بھی پہنچائی۔ چراغ علی کے العلوم الحمدید والاسلام مقالہ کا شار اردو تحقیق کے ذیل میں کیا جاتا جاہے۔ آزاد نے اردو تحقیق کے دامن کو وسعت دی اور دربار اکبری بخن وان فارس، آب حیات ککھ کراینے ذوقِ تحقیق کی سیرانی کا اہتمام کیا۔فاری اور بعض دوسری زبانوں میں لمانیاتی سطح پر جومشرک عناصر تھے ان کو سجھنے کی کوشش کی ۔آب حیات میں بچار سے زائد کابوں کے والے شامل کے گئے ہیں۔ حالی نے کی سوائح حیات اکھی ہیں، وہ سوائح کی ترتیب واقعات و حقائق کی تلاش وجتجو اور صحت بیان پر توجه دیتے ہیں اور باضابطہ مَّاخذ کی نشاند ہی کرتے ہیں <sub>\_</sub>(۲) مجی (۱۸۵۷ء ۱۹۱۲ء) کے یہاں استقر الی تحقیق کی بعض صورتی نمایاں ہوتی نظر آتی فراتی فراتی فراتی نظر آتی فراجی نے فاری عربی اور تاریخ کے آفذ ہے معمومات فراجی کیس المامون ،الفاروق بلم الکام اور فاری ادبیات کی کتاب شعرامی میں انھوں نے محتف عربی فاری شعرام او با ، تذکرہ فاری اور انگریزی مورفین سے استفادہ کیا ہے۔

با قاعدہ طور پر اردو تھیت کی روایت پہلی جنگ عظیم سے شروع ہوئی ہے۔ واکنز روری عبدالملام خدوی، سید سلمان ندوی، مولانا خبدائی، واکنز عبدالت رحمد یق، واکنز مووی عبدالت رحمد یق، واکنز مووی عبدالت ما مادی، مادی، موادی محمد شفع کے نام اس سیسے میں خاص عبد الحق، ما فقاع محمود شیرانی، پر وفیسرمجمد اقبال اور ذائیز مولوی محمد شفع کے نام اس سیسے میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سے قبل مشرق هوم میں تعقیق کی روایت بہت پھرا ایرا نے میں ان کھنٹ کے باتھوں مضبوط اور معظم مو پھی تھی اور میں المانی اور تھی مشن کی روایت پاک و بند کی گئیتہ کے باتھوں مضبوط اور معظم مو پھی تھی اور میں اسانی اور تھی مشن کی روایت پاک و بند کی یونیور میں تعقیق روایت کا حسد کی میں بیست نے میں ای تعقیق روایت کا حسد یا در ایت کا حسد کے در ایک تعقیق روایت کی حسد کے در ایک تعقیق دولی کھی اور اور کا کھی اور ایک تعقیق وقد تیں بھی ای تعقیق روایت کا حسد کے در ایک

جہاں تک اردو تحقیق کے دبستانوں کا تعلق ہو جب تک گر مسین آزاد لا ہور میں تھے واضی نے بہت ما محقیق کا مرانجام دیا۔ بیسویں صدی کے اوائل سے نصف میدی تک فین فین کی بہت ما محقیق کا مرانجام دیا۔ بیسویں صدی کے اوائل سے نصف میدی تک فین فین کی بید روایت جا اور کے دور سے محقیقین میں برجوان وہ جی افروں نے تحقیق میں نے کا خذ ور برو می اور کے دور سے محقیقین میں برجوان وہ جی بیانی بہر مجھ شخی دور اور کے دور سے محقیقین میں برجوان وہ جی بیان جن مواصیا طرف اور اور کا می سے محق فیل میں موصیات پالی جاتی ہیں۔ است بم منظم میں اور اللہ واللہ واللہ جاتی ہیں۔ است باخذ کا احتمال جی نصوصیات پالی جاتی ہیں۔ است بم المتان طابور کہتے ہیں۔ (۵)

من عُلِي تَعْمِلُ أَنْ وَوَ اللَّهِ مِنْ وَكُنْ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا اللّ من قُولُ لِي النَّا أَوْلِ الدولاقي عن لا من عند و عندِ لي قَدْ لِهَا لَيْنِ لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّه

ااورادب تي تي عمل اور تقيدي شعور سے بنارہ سل رہے۔ بعد الردوادب علے ایک یو موز عابت ہوا۔ رقی پند قریک کے زیران ی زندگی، اجتاعیت اور افادیت، حقیقت دو، قعیت کے اصول اولی دنیا می تعلیم کیے جو على الله وور على تحقيق كى روايت كو المياز على عن عرش، من جالد مروائز مسوو حين في. عنداس دور على تحقيق كى روايت كو المياز على عن عرش، من جالد مروائز مسوو حين في. المائز شوكت بزوارى اور واكر وحيد قريش ني آك برهايا الفروى كام ك مداور مخفر يو نيورسنيون عن اردو ش تحقيق كام شروع كراك في الح يذن كي و تريال تنويشي كي بين لگین (۱۲) سی وظلیر نے اپی شخیق میں اُردو کی ابتدائے بارے میں نسب اقیام ہاکتان کے وقت اردو تعقق کے والے سے دووی عبدائق بھے ، باشی، ه فظ محمود خان شیرانی ، قاضی عبدالودود زئے عبدالتار صدیتی ، ذاکنز محی الدین توری زور. دُوا مَعْرُ سيد عبد المند اور ذِا مَعْرُ عند يب شاه اني . هُوَ ت سِنْ واري، افترَ جِويْ الرَّسِي وَ النَّ - زور . دُوا مَعْرُ سيد عبد المند اور ذِا مَعْرُ عند يب شاه اني . هُوَ ت سِنْ واري، افترَ جِويْ الرَّسِي وَ ا مده في الأكثر الولليك صديق والق مرزاكام أرب فيد أيام بالنال في العد أن أو ئے اس میدان یم کام کیا ان یک داکر مورت بریوی ،عب می فال فاق ،ااد فر باقر، وَالْمَرْ وحِير قري معيل باني بِي أور في رائن مادوي عن الميت عن في الله على الم محقق على والم الحيل بالك المنتق في جد الماء على الم و والفقار، و اكثر فريان في جرى، و اكبر محد يوب قدرى، و أمر محم الإسلام، محمد أمرم به خال ان رسول مہراوروا مز سید معین رقمن کے ہم شائل ہیں۔ بھارت شل تھیں کے سان کا ہ مُهِ الودود وَالْمُرْضِينَ الْحُمْ وَاللَّهُ وَرِاحُد حولَ مِرْضِينَ فَالْ وَالْمُ مَهِدِ مِنْ لَ قَرِينَ مِن كيال چنر واكثر خديداته ور مالك رام كه المام جي - المام انتار عن الورب على تعلق موات ) أيم فاعمد الكرائم بم والله و الكرائم و محقق میں سرجیل المر رضول 150 الم نے انھوں نے وہ تاویزی الم بن تنقیل پر سند シャン・ライン・シャン・シャンスーティアンでとこしゃられないいかいん المنا والمنا والمنا المناس الم 

رو کے آف رمورد کے جو سے سے تعیق کرنے والوں میں بیری مردی المالا میں بیری مردی المالا میں بیری فرید کوئی ، پروفیسر حبیب الله نفسخ ، پنزت کیفی ، واکنو شرف الدین مردی المالا می المالات ہے می المالا می المالا می المالا می المالا می المالا می المالات ہے میں المالا می المالا می المالا می المالا می المالا می المالات ہے المالا می المالات ہے المالا می المالا می

مروی عبدالحق نے تحقیقات کے ساتھ ساتھ قدیم کتب کی ہدوین اور ان پر مفسس سے اردو کے تد پیم خوانوں سے انوگوں کوروشن س کرایا۔ (۱۳۳) پوانے محفوظ ت ہ ش سے اردو کے تد پیم خوانوں سے تذکروں کی بازیافت میں خصوصی دلیس لی مقد یم کل سک شدیت کے متون پر توجہ دیاور انھیں تر تیب وے کر شاک کرایا۔ چمنشان شعراء از شقی شدید کی سروی کر شاک کرایا۔ چمنشان شعراء از شقی کرایا۔ چمنشان شعراء از شقی کرایا۔ چمنشان شعراء از شقی کر اور ۱۹۲۹ء)، تذکرہ مندی از مصفی (۱۹۳۳ء)، مقتر کر اور پری (۱۹۳۳ء)، مقتر کر اور پری (۱۹۳۳ء)، مقتم (۱۹۳۳ء)، مقتر اور پری (۱۹۳۳ء)، کی از استعمل از مسحفی (۱۹۳۳ء)، کی از استان کی تر تیب میں عبدائی کا دیوان، انتخاب کام میر (۱۹۳۱ء)، دیوان کو بیان اور ۱۹۳۸ء میں مقراج الور اور ۱۹۳۸ء میں مقراج العامی میں مقراج العامی میں مقراج کا دیوان کو دوان پریا امان مقدے لکھے ان تھا نیف شخص میں مقراج العامی میں مقراج کا دوان پریا المان مقدے لکھے ان تھا نیف شخری اور ۱۹۳۸ء کی دوان پریا المان مقدے لکھے ان تھا نیف شخری دریافت کر کے اصل مقبن مرحب کیا۔

مولوی عبدالحق نے تحقیق کو خشک نہیں بننے ویا۔ بنکہ افھوں نے اولی تحقیق کوھوا سے اور

حواثی کا مدد سے آئے بوھا کر شکفتہ اور شاداب بنا دیا ہے۔

مواوی عبدالحق نے وضاحتی فہر تیس بھی شائع کیں اور اوب کے قدیم و خائر کو منظر عام پرالا نے ور محیق اوب کے خواہ رہ زو ما خذ فراہم کرنے میں انسول نے خصوصی دلچیں لی۔ مولوی عبدالحق ایک ایسے محقق میں جو تحقیق کی قدر و قیمت جانے ہیں خام مواو کے لیے

تقید کی ضرورے محسوں کرتے ہیں۔ (۱۵) موبوی عبدانی نے اردوز بان بی تربیری ر جواں ہے ہوئے ہے۔ اور جوان کے بعدرے کے ساتھ ساتھ ای سی مت بھی معن ہی دعن ا ی این اور سانی ضده ت پروت کرتے ہوئے ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں۔ ای انتہا اور سانی ضده ت پروت کرتے ہوئے ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں۔ الربان كى ساخت وبيدائش موسائل اور زبان كے تعلق مزبان ك جشت، زبان اور جهارا تبذی و شافتی سرماییه، زبان اور قومی کردار اور ی تم کے بڑے مغیر اور اہم موضوعات پر مولوی صاحب نے قلم انی ہے زبان کے متعلق عمو یا اور اردو زبان کے متعلق خصوصاً ان کی ظریدی میری اور وسط ہے۔ اردوکی پیدائش اور اس کے ارتقاء، ای کے ماخذ ومیدا ، اس کے اصول وقواعد ،اس کے عروج وزوال کے اباب، ال عرزاج كى ساخت اورخصوصيات سے كماحقه وا تفيت كے لے" خطبات عبدالحق" كا مطالعة ضروري ہے۔"(١٦) اردو تحقیق میں ایک معتبر نام حافظ محمود شیرانی (۱۸۸۸ء ۱۹۳۷ء) کا ہے ۔ انھوں ن جدید مغربی تحقیق اصواول کو اپنا کر اردو میں تحقیق کی بنیادمضبوط کی۔انھوال نے تحقیق میر حو وں ، مختف ذرائع ہے اور ہ خذات ہے حاصل ہونے والی معلومات کے لیے جیمان میں اور جرح وتعديل كي ايك متنداور قابل اعتبار روايت قائم كي-جہاں تک شرانی کی تقید کا تعلق ہے تو وہ تقید کرتے وقت تحقیق کوساتھ لے کر صح جں اور اس تحقیق عمل ہے اپنے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ "شیرانی بنیادی طور پر استخ اجی محقق ہیں جس کے بہترین نموے تقید شع تعجم میں کمنے ہیں ۔انھوں نے شعرائعجم کاجائزہ تحقیقی وتقدی (14) " \_ " \_ (14) شرانی کا ایک براکام یہ کہ افھوں نے تحقیق متن کے ذریعے یہ تابت کیا کہ قصہ جہار ورویش اور خالق باری امیر خسرو کی تصانیف نہیں ہیں۔ شیرانی نے تقید مع مع العجم ، رتھوی راج راسا متقیدآ ب حیات اور پنجاب میں اردوجیسی اہم تحقیق کتا میں جیموزی ہیں۔ رشید حسن خان نے انھیں اردو کا بہلا محقق قرار دیا ہے۔ (۱۸) ١٩٥١ء من كرايي يويورش قائم بوئي تو سنده يوينورش حيدرآباد مين منتقل موكى اور

ر جی یو نیورٹی نے مولوی صاحب کو اعز ازی پر دفیسر کے طور پر اپنے کا موں میں شریک رایا مراوی عبدالحق نے ١٩٥٦ء میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کو جنھوں نے ''لکھنو کا دبستان شاعری ، عموضوع پر علی گڑھ یو نیورٹی سے ۱۹۳۲ء میں پی ایج ڈی کی تھی ،بطور ریڈر یو نیورٹی اپنے انه نسلک کرلیا تو ڈاکٹر ابواللیث صدیق کی زیر مگرانی کراچی یونیورٹی میں پی ۔ان کے۔ ڈی کی علق المانيات اورنقاد ميل - (١٩) واكثر الوالليث صديقي محقق ، مامرلسانيات اورنقاد ميل - الحول في المولاد بستان شاعری کے نام سے بہلی تحقیقی کاوش کی۔ قیام پاکستان کے بعد قدیم لغات میں اردو الفاظ کی تحقیق کے حوالے سے کام کیااورجدید علم لسانیات کی روشی میں اردوکی لسانی مطالعہ پیش کیا۔عبدالماجد دریابادی نے انشائے ماجد ، اکبر نامہ اورایک مبسوط مقدے کے باته منحفی کی مثنوی ''بحرالحبت '' مّدوین کی۔

رشدهن خان کی مرتب کرده "فسانه و عجائب" اور" باغ وبهار" مشفق خواجه کی تحقیق علف "جائزه مخطوطات اردو"، عرشی صاحب کے مرتب کردہ دیوان غالب، دستور الفصاحت، بجوية نغز ، افسر امرو جوى كى مرتب كرده مثنوى "بره بهجوكا" از فضلى ، پروفيسر دُاكْرُ غلام مصطفير خان کاکام' فاری پر اردو کا اثر'' اور شافتی اردو، ڈاکٹر مختارالدین احمد اور مالک رام کی مرتبہ ر وفضلی " کریل کھا" تدوین و تحقیق کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔

ڈاکٹر می الدین قادری زور (۱۸۲۲ء۔۱۹۵۵ء) نے ادارہ ادبیات اردو کے مخطوطات ک وضاحتی فہرستوں کو ترتیب دیاہے اور ترتیب متن اور مخطوطات شنای کے فن پر کام کیا ہے ان کی کتابوں میں شہ یارے(۱۹۲۸ء)،اور کلیات قلی قطب شاہ اہمیت کی حامل میں الالب بال اسيد محمد مومن كي سوائح حيات (١٩٣١ء)، تذكره اردومخطوطات اور مندوستاني لانات بھی اہم ہیں۔ انھوں نے فہرست سازی کے بجائے توضیحات وتشریحات کے ذریعے مخطوطات کے متن کو جانچنے کا کام کیا ہے۔

نصيرالدين باشي (١٨٦٥ - ١٩٢٣ ء) كانا م بھي اردو تحقيق ميں اہميت كا حامل ہے ان كى كابول ميں دكن ميں اردو، سلاطين وكن كى مندوستاني شاعرى ، حضرت امجد كى شاعرى ، مدراس می اردو،، دکنی قدیم اردوشامل میں اس کے علاوہ انھوں نے قلمی کتا بول کی وضاحیں فہرتیں جي مرتب کي جن -

معود حسن رضوی اویب (۱۸۹۲ء۔۱۹۷۹ء) کی تحقیق اور تحقیق کا طریقہ کارسائنفک

سور ہوگ ہے۔ افول نے فائز وجول کا دیمان مرتب کی جمع قامت خار ل ں ہے۔ قاضی عبد ' ودور کا مضمون ''مثنوی مہاراہبہ کلیان سنگھ عاشق' کے عنوان سے موامر و میں شرح ہو جھتین کے بنیادی اصولوں پرجن ہے ۔''شاہ کمال علی و بیروی عظیم آ بازی'' عن نے موں محقیق کی یہ کرو شعراء مصنفہ ابن طوفان ادایوان جوشش آتا ہا ورسائل متعقد اور شیر شوب تلتی جیسی کتابین ترتیب وین سان کے وو مغریم مجموع" عورت فا اور اشتروموز فالمجم تحقيق الجمية ركحة بن-المازي والى الله على الله على الله المازي والماري المازي والماري المازي الماري تعلق رئن ہے ہے۔ اپنی تختیق کمآب ''جدید شاعری'' میں انھول نے بیانیہ منائی ورا ا اخلاقی جو یہ مدید وغیرہ ات م شاعری کا ذکر کرتے ہوئے اپن تحقیق پیش ک ہے اور والغ عَلَىٰ اخذ کے جیں۔ (۲۰) اس کے علاوہ انھوں نے ابن نشاطی کی مثنوی کی پیال بن کا متر ترتيب ويا بكيات مراح ، شاه صدرالدين كي مراة الامرار كي مّدوين واشاعت بهي كي- ينزية يرجمون دة تربيك في كاتب "منثورات" اور" كيفيه" ١٩٣٣ء اور١٩٣٢ء شن شائع بونس یروفیر حامد حسن قاردی کی معروف کتاب" داستان زبان اردو" ہے انھیں اردواد من محمد كرام ماير غالبيت كي طور يرسائ آن عن سان كي كتابين غالب مامه أب ُوژِ، مونَّ وِژُ اور روزُ وَژِ ہے ان کی شخیق کا نداز ولگایا جا سکتا ہے۔ سید محمد کے ''ار باب نشر ارور'' کے ٹام ہے کتاب لکھی ہے جس میں کہائی بار انھوں نے نوے والم او ی کے مصنفین کی نشر کی خدمات کا تفصیل سے مائزہ چین کیا ہے۔ انھوں نے رحيب متن عن فوند خال حميد اور فف آيان كالتذكره الكفن تفتارا ١٩٣٥ء أيضلي ويان عبدالمد قطب ثرہ بھر کل عاجز کی مشوی الملائے مھر' اور مثنو مات میر جیسے کا م انہا م دیے۔ نواب صدری برنگ جبیب الرحمن خان شروانی کا نام بھی تحقیق کے حوالے = جم الله عنه معديد معتقن ين شال كياجاتا بيد" سودا"ان كي محقيق تاب كالما

واکنرجیل جالبی کوفن ترریا خصار سے عبارت ہے۔ وہ تحقیق کے خارزار سے گلاب چن اللہ جن زندگی کے عام معاملات ہوں یا تحقیق ، نقید وادارت کے بحر بے کرال ، تا بخاوب اردو کا وسع میدان ہو یا مثنوی کدم راؤیدم راؤ (۱۳۳۵۔۱۳۳۱ء) کی تالیف کی منگل نے چنا نیں اردو کا وسع میدان ہو یا مثنوی کدم راؤیدم راؤ (۱۳۵۵۔۱۳۳۱ء) کی تالیف کی منگل نے چنا نیں اردو کا مرح بوری احتقامت سے پیش قدمی کرتے ہیں ازائی مؤرخ ماہر لسانیات ولغت نواس اور ماہر رائی مؤرخ ، ماہر لسانیات ولغت نواس اور ماہر رائی تھیں۔

و اکن شوکت سزواری کو ماہر لسانیات کی حقیت سے ایک ممتاز مقام کے مالک ہیں۔
انھوں نے اپنی تحقیق میں اردو کا رشتہ پالی سے جوڑا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی کتاب
اندووز بان کا ارتقائی میں اردو کے مختلف تامول کا متندحوالوں کی مدو سے جائزہ لیا۔ ڈاکٹر محمد
از نے اردوئے قدیم کے متعلق چند تقریحات کے حوالے سے تحقیق چیٹی کی کہ مراد شاہ
اہوری نے لفظ ''اردو' کو سب سے پہلے زبان کے معنوں میں استعال کیا تھا مجمود شیرانی اور
اہوری نے لفظ ''اردو' کو سب سے پہلے زبان کے معنوں میں استعال کیا تھا مجمود شیرانی اور
ان محمد باہی بھی ای بات کی حمایت کرتے ہیں ۔ محر ڈاکٹر اے طیم نے اصرار کیا کہ سے لفظ
سب سے پہلے میر عطاحیین تحسین نے اپنی کتاب ''نوطرز مرصع'' میں استعال کیا ہے لیکن
سب سے پہلے میر عطاحیین تحسین نے اپنی کتاب ''نوطرز مرصع'' میں استعال کیا ہے لیکن
محسین نے اردو کی بجائے'' زبان اردو نے معلی لکھا ہے۔ (۲۲) پروفیسر سید شیرعلی کاظمی نے
محسین نے اردو کی جائے'' زبان اردو نے معلی لکھا ہے۔ (۲۲) پروفیسر سید شیرعلی کاظمی نے

عبدالقادری سردری نے عثانیہ یو نیورٹی میں ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۲ء تک صدر شعبہ اردو کی دشیت ہے کام کیا۔ انھوں نے جامعہ عثانیہ میں اردو مخطوطات کی تفصیلی نبرست، اردو کی ادبی عربی زبان ادر علم زبان کے علاوہ مختلف کتابول کی ترتیب وقدوین ہے۔ سید وقار عظیم نے النت کی اندر سجدا، شرر کی فردوس بریں اور آغا حشر کا شمیری کے منتخب ڈرامے مرتب کرکے مبوط مقدموں کے ساتھ شائع کے جی اور دیوان موسیٰ کا انتخاب بھی ترتیب دیا ہے۔

لمانی تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر کی الدین قادری زور، سید سلمان ندوی، احتفام حسین، عبدالقادر سروری، ڈاکٹر عبدالستا رصدیقی، شوکت سزواری، غین الحق فرید کوئی خلیل عدیقی، افتر ارحسین خان، الہی بخش اختر اعون، رشید اختر ندوی، ڈاکٹر سیل بخاری، شان الحق حقی، شبیر علی کاظمی، شرف الدین اصلاحی، ڈاکٹر سیان چند، میمن سیل بخادی، شان الحق حقی، شبیر علی کاظمی، شرف الدین اصلاحی، ڈاکٹر سیان چند، میمن

مرالبید سندی بغیر سین بنیال، قارغ بخاری کے نام قابل ذکر ہیں۔
مدالبید سندی بغیر سین بنیال، قارخ بخاری کے نام قابل ذکر ہیں۔
قدیم رکی متون کی عاش اور اس کی قدوین کے حوالے سے ڈاکٹر معود حسین نمان،
میں اور در رسید جو مش القاوری ، ہا گئر حفیظ قسیل ، مبارز الدین رفعت ، اکبرال میں میں داکٹر دینت ساجدہ، ڈاکٹر حفیظ قسیل ، مبارز الدین رفعت ، اکبرال میں میں داکٹر دینت ساجدہ، ڈاکٹر حفیظ قسیل ، مبارز الدین رفعت ، اکبرال میں میں دواکٹر میں جعفر، ڈاکٹر رفیعہ سلطانہ، آمنہ خاتون، ڈاکٹر فہمیدہ بیگر میں سیاد

ہمت کے مائل ہیں۔ ایک اہم موضوع جس پر بھارت میں خصوصیت کے ساتھ اردو کے محققین نے توجہا ایک اہم موضوع جس پر بھارت میں خصوصیت کے ساتھ اردو کے محققین نے توجہا ہے دوشعرا اور نثر نگاروں کے دواوین ،کلیات اور نثری تصانیف کی بازیافت ،تر تیب و مراز اور اشاعت ہے۔ نثار احمد فاروتی نے کلیات مصحفی جلد دوم مرتب کی۔ (۲۳)

اور اشاعت ہے۔ ناراحم فارد المع فارد کا نام ہے سیام وفن کے ہر شعبے کیلئے اشد مرور المع فارد کا نام ہے سیام وفن کے ہر شعبے کیلئے اشد مرور المع فارد کا کام نہیں ہے بلکہ اس سے تخلیقی منظر نامے پر بھی شریہ ہے۔ یہ کف آ چر قدیمہ کی حلاق کا کام نہیں ہے بلکہ اس سے تخلیقی منظر نامے پر بھی شریہ

ار ات رت موتے میں بقول مظرم محود شرانی:

رب المنی تحقیق کا انجمار تجربہ یہ ہاں لئے اس کا رخ مستقبل کی

طرف ہوتا ہے جبکہ ادبی اور تاریخی تحقیق کو ماضی سے سروکار ہے ۔ تخلیق
مظر تا ہے کا تعلق حال ہے ہے ادبی تحقیق اس پر براہ راست اثر انداز
د بھی ہوت بھی تخلیق کی راہیں متعین کرنے میں تنقید کے اثر ات ہے
د بھی ہوت بھی تخلیق کی راہیں متعین کرنے میں تنقید کے اثر ات ہے
انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ اوھر تحقیق ، تنقید کو حقائق کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔
یوں بالواسط طور پر اوبی تحقیق ، تخلیق منظر نامے پر کسی حد تک اثر انداز
ہوتی ہے۔ ' (۲۴)

ڈاکٹر غلام حمین ذوالفقار، ڈاکٹر عجم الاسلام ،ڈاکٹر گوہر نوشاہی ، اکرام چغتائی ،خواجہ مجم زرکہ ، ڈاکٹر اسلم فرخی ، ڈاکٹر البوالخیر کشفی وغیرہ کانام اسلم فرخی ، ڈاکٹر البوالخیر کشفی وغیرہ کانام اہم حققین میں شامل ہے۔

مرفراز علی رضوی اور افسر امروہوی مخطوطات انجمن ترتی اردو کی فبرست مرتب کی محمد کی محمد کی محمد کی اوروں کے مخطوطات کو اردو میں ختل کی اوراس پر مقدمہ لکھا۔

وُاكْرُ سعيداخْرُ دراني سائنسدان ہونے كے باوجودادب سے لگاؤر كھتے ہيں انھوں نے

ور اقبال پر محقیق کام کیا ہے اور اقبالیات کے حوالے سے کئی قابل ذکر تحقیقات بیش کی ہیں محق ھائن کے بارے میں چھان پھٹک اور تجزیے کے بعد کوئی سند جاری کرتا ہے۔ ڈاکٹر معد افر درانی کی تحقیق بھی ای اصول پر گامزن ہے۔ ڈاکٹر صدیق شبلی لکھتے ہیں:

" ڈاکٹر درانی بنیادی طور پر ایک سائنسدان ہیں اس لیے ان کی تحقیق میں بھی سائنشنگ انداز پایا جاتا ہے۔ وہ تعلیم شدہ باتوں کو بلاسو پے میں بھی قبول نہیں کرتے '' (۲۵)

تیام پاکتان کے بعد جہاں ابواللیٹ صدیقی نے لغات اور الفاظ کے حوالے ہے کام
کیا اور ایک مقالہ'' چند قدیم لغات'' لکھا، وہاں لغات ہی کے سلسلے میں سخاوت مرزا نے
د خفیقات الفاظ ہندی غرائب اللغات' کے عنوان سے مقالہ لکھا۔ غرائب اللغات مولفہ
عبدالواسع ہانسوی کے الفاظ کی تحقیق پر خان آرزو نے وقع کام کیا تھا۔ جے ڈاکٹر سیر عبداللہ
غید اللہ عمقدے اور تیجے کے ساتھ مرتب کیا۔ (۲۲)

راکر معین الدین عقبل مخلف جامعات سے منسلک رہے۔انھوں نے اردو تحقیق کو رہت اللہ اللہ یہ عقبل مخلف جامعات سے منسلک رہے۔انھوں نے اردو تحقیق کو رہنت ویے اور اس کی ترقی میں اس کی ترقی مقالات پیش کرنے کے فن سے آگاہ ہیں۔ تحقیق کے میدان میں ان کی کتاب اردو تحقیق صورت حال اور تقاضے 'اہمیت کی حامل ہے۔

ڈاکٹر فرمان فنٹے پوری کا نام اردو اوب اور تحقیق میں کی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ۱۹۷۱ء میں ڈاکٹر فرمان فنٹے پوری ستارہ امتیاز کو ان کے تحقیق کام اردو شعرا کے تذکرے اور لاکرہ نگاری (مطبوعہ مجلس ترقی ادب لا ہور ۱۹۷۲ء) پر ۱۹۷۴ء کے داؤد ادبی انعام ہے بھی مرفراز کیا گیا۔ پاکستانی جامعات سے وابستہ وہ پہلے اور واحد محقق اور پروفیسر ہیں جنھیں اردو میں بیک وقت کی ابن کی ابناد فضیلت حاصل ہیں۔ (۲۷)

ڈاکٹر فرمان فتح پوری اردو کے آیک بے مثال محقق ہیں۔ ان کے نمایاں تحقیق کار ناموں میں اردو کی منظوم داستا نیں ،اردوشعراء کے تذکر ہے اور تذکرہ نگاری، اور اردو رباعی فی اور جریخی ارتقا قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اردو کی بہترین مثنویاں ، اردواملا رقواعدائم ہیں۔ (۲۸)

اردو تحقیق کی بیرخوش نصیبی ہے کہ بہت سے لوگوں نے نجی اور انفر اوی طور پر بھی تحقیق می قابل قدر کاوشیں انجام دی گئی ہیں۔مولوی عبدالحق،عند لیب شادانی،سید عبدالتد،مولوی محمد

عنع ، شوكت سنر دارى، اخر جونا گرهى، دُاكْرُ غلام مصطفى ، ابوالليث صديقى ، سخاوت مرزا، بَارِ خفع ، شوكت سنر دارى، اخر جونا گرهى ، دُاكْرُ غلام مصطفى ، ابوالليث صديقى ، سخاوت مرزا، بَار ے ، موت بردوری یا کتان سے قبل بھی تحقیق سے حامل تھے۔ انھوں نے اپنی عالمانہ اور محققانہ کاوٹور پر یا کتان سے قبل بھی تحقیق سے حامل تھے۔ انھوں سے اپنی عالمانہ اور محققانہ کاوٹور پر پاسان کے مال کے میں ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کوئی وائم استعماری رکھا کیکن میر بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کوئی وائم استعماری رکھا کیکن میر بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کوئی وائم ا ست یا منزل و ین بیل رسی افراد نے نمایاں کا م کیا ان میں کلب علی خال فائق ،اسمعیل پاز بعد ازال حقیق میں جن افراد نے نمایاں کا م کیا ان میں کلب علی خال فائق ،اسمعیل پاز چی اور خلیل ارجمن داؤدی، ڈاکٹر غلام حسین فروالفقار ، ڈاکٹر محمد ابوب قادری، ڈاکٹر مجم الاملار پی رور سی اور در الم اللہ میں اور در الکر محمد ریاض کے بار اللہ میں اور داکٹر محمد ریاض کے بار اللہ میں اور داکٹر محمد ریاض کے بار اللہ میں اللہ م ارددیل تحقیق کے دوالے سے کام کی ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔اوب کے ا اہمت کے حامل ہیں۔ کوفے ابھی تھنہ تحقیق ہیں۔ بہت می باتوں کی ابھی وضاحت ہونا باتی ہے۔ کی اسرار ابجی اعنے آنے ہیں اور کئی جیدوں سے پروہ اٹھنا ہے۔اس میں کچھ شک نہیں کہ مواون عبدالحق، دُاكِرْ سيد عبدالله جمل جالبي، مشفق خواجه ،عندليب شاداني، دُاكِرُ فرمان فتح يوري، وْ اكْرْسليم اخْرْ، ابوالليث صديقي، دْ اكْرْسيد معين الرحن، سحر انصاري، شوكت سزواري، ميان چند، ژاکنرگو یی چند تارنگ،خواجه محمد زکریا، ژاکتر معین الدین عقیل وه چیده چیده تام میں جنون نے اردو تحقیق میں تام پیدا کیا اور اپی محنت وکاوش سے اردو تحقیق کے دائرے کو دستے کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے اصناف ادب اور اہل قلم کے بارے میں کارآ مدمعلومات جو كركة رخ اوب كوكى لحاظ سے وسعت ديے كى كوشش كى ہے۔ بیوس مدی کے نصف سے لے کر آخری عشروں میں مختلف حوالوں سے تحقیق کرنے والول مين قاضي احمر ميال اخرجونا محروه حسين ،عبدالواحد سندهي، آصف جلاني ملم ضائی ، سید وقار عظیم ، مخار زمن ، مسعود احمد برکاتی ، ریاض صدیقی ،عبدالقا در سروری ،سیرغیم كالمي كامضمون،عبدالماجد دريا بادى، شانتي رنجن بحثاجاريد ،شفقت رضوى ، يرونيسر شريف كنجابى، فارغ بخارى ،ۋاكثر ميمن عبدالجيد سندهى ،كامل القادرى ،ۋاكثر سيد محمد لوسف بخاري، معود حسين ، افسر صديقي امروبوي، رالف رسل، سلطان محمود ، سليم الدين قريج ،عارف لکھنوی، فکفتہ بخاری، سید سیط حن ، حنیف فوق ، بحر انصاری، ڈاکٹر عظش درانی کے : م

قابل ذكر من جنمول في تحقيق كحوالے محتف كام كے۔

واکرعبادت بریلوی نے ادبی تحقیق کا بنیادی اصول کے حوالے سے لکھا ادرار دو میں تقید ع ارتفاعوات برسن 'کے بارے میں بھی تحقیقی معلومات پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مشوی 'نانید میر سن کا بین ۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے عنول معبد ایک غیرمطبوعہ خط کے حوالے سے تحقیق کی ہے جو کہ انھیں انگلتان کے کتب خانے ناب کے ۔ علاجو کہ مولوی نعمان احمر صاحب تعلقہ دار مہوا پر گر مہولی ضلع سیتا پور کے نام لکھا گیا ہے۔ و افتار حسین نے روس میں اردو، فرانس میں اردو، چیکو سلواکیہ میں اردو، اٹلی میں اردد، چنی ادب ، کے حوالے سے تحقیق پیش کی ۔ خار احمد فاروتی نے غالب اور غالبیات کے اردائی اور نقاد و محت سرانجام دی ہیں۔ وہ غالب کے معترف بھی ہیں اور نقاد و محقق بھی يروفيسر اخر انصاري، حسن خاج سيد جوادي ، مودود احمد صابري شيم حفى ،خورشيد قائم خاني ، پردیس امیر حنین علی امام اور محمر علی صدیقی نے بھی تحقیقی مضامین لکھے ہیں۔ پروفیسر ضاء على نے " كنيرا من اردو كے بارے من تحقیق پیش كى۔

واكثر مظفر عباس كالمضمون" اردؤ كا يبلا عزيامه" أيك تحقيقي مضمون ع جس ميس سيداحمه شہدی مواغ احمدی اور بوسف حمین کمبل بوش کے سفر نانہ عجا نبات فرنگ کے حوالے سے عن کی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے فیکسیئر کے اردور جے کے عنوان سے فیکسٹر کے زراموں کے زاجم کا تحقیق جائزہ چیش کیا ہے۔

بیویں صدی کی طرح اکیویں صدی میں بھی اردوادب میں تحقیق کا کام جاری ہے۔ علف یو نیورسٹیوں میں ادبی محقیق با قاعدہ طور پر جہال ایم اے، ایم فل، نی ایج ڈی کے مقالات میں پروان چڑھ رہی ہے وہاں یو نیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلب عظمین اور المامذه كي تحقيق كاوشين مختلف تحقيق رسائل وجرائد كي زينت بهي بن ربي بين مختلف بينورسيول ع تعلق ركف والع تحقيق من معروف اساتذه من واكثر سليم اختر، واكثر انوار احمد، دْاكْمْ طَابِرْتُونْسُونْ ، دْاكْمْ جاويدا قبال، دْاكْمْ نجيب جمال، دْاكْمْ رشيد امجد، دْاكْمْ روبينه زن، دْاكْمْ عقلِه بشر، دْاكْمْ شْفِق احمر، دْاكْمْ سعادت سعيد، دْاكْمْ فْخْرالْحِقْ نورى ، دْاكْمْ يوسف خيك، دُاكْرُ معوفيه خشك، دُاكْرُ قاضي عابد، دُاكْرُ قر ة العين طاهره، دُاكْرُ نجيبه عارف، وُاكْرُ راشد عيد، بإدثاه منير بخارى، ۋا كنر شبير احمد قادرى، ۋاكثر عام سهيلن، ۋاكثر شفيق الجم، ۋاكثر تعيم مقر، إكم ظفر احر، واكثر اشرف كمال كنام لي جاسكة ميل-

پویور کا سے وال کی سوں کا دور سندھی کے اولی روابط' کے حوالے سے تحقیق کام کیا۔ شدھ یو نیورٹی جامثورو سے منسلک ڈاکٹر جاوید اقبال نے مکتوبات امیر مینائی کا تھے۔ مطالعہ پیش کیا۔ سندھ یو نیورٹی ہی سے مرزاسلیم بیگ نے بھی تحقیق مضامین لکھے۔ داکٹر قاضی عابد نے اردوانسانے کا اساطیر کی روشن میں تحقیقی جائزہ پیش کیا۔ ڈاکٹر قاضی عابد نے اردوانسانے کا اساطیر کی روشن میں تحقیقی جائزہ پیش کیا۔

وہ مرہ کی مجبوب کے میں انھوں کے اور وہ میں کام کررہ میں انھوں نے واکٹر راشد حمید مقتدرہ قومی زبان حالیہ ادارہ فروغ اردو میں کام کررہ میں انھوں نے اقال کے حوالے سے تحقیق کام کیا ہے۔

فتح محمد ملک اور بخبل شاہ اور سید سردار احمد پیرزادہ نے اردو پنجاب میں، سندھ میں، اباسین میں، کشمیر میں کے حوالے ہے ۵ جلدیں مرتب کیں۔

اخلاق حیدرآبادی کی تحقیق زبانوں کے حوالے سے ہے۔ان کا کام ہندی اور گورکمی رسم الخط کے حوالے سے ہے۔ان کا کام ہندی اور گورکمی رسم الخط کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔ رفاہ انٹریشنل یو نیورٹی فیصل آباد سے مسلک ہیں۔

ڈاکٹر محمد آصف اعوان نے اقبال کے خطبات کو تحقیق کا موضوع بنایا۔ ڈاکٹر ارشد اولی کے خطبات کو تحقیق کا ڈول ڈالا۔ ڈاکٹر غفور شاہ قائم نے مختلف قانون ساز اسمبلیوں میں اردو کے حوالے سے تحقیق کا ڈول ڈالا۔ ڈاکٹر غفور شاہ قائم نے یا کتانی ادب کے حوالے سے کتاب شائع کی۔

خواتمن محققین میں ڈاکٹر نجیبہ عارف، ڈاکٹر تنظیم الفردوس اور ڈاکٹر فردوس انور قاضی، ڈاکٹر صوفیہ خنگ ، ڈاکٹر روبینہ رفیق، ڈاکٹر عظمی فرمان، ڈاکٹر عظمیٰ سلیم، ڈاکٹر طاہرہ اقبال، صدف نقوی، جیسی خواتین نے بھی تحقیق کے خارزار میں قدم رکھا۔

اگرہم بیرون ملک اردو محققین کے نام گئیں تو ہمیں ناموں کی ایک کہکشاں نظر آئے گی جن میں ڈاکٹر اے بی اشرف، ڈاکٹر خلیل طوقار، ڈاکٹر جلال سویدن، ڈاکٹر آرز و، ڈاکٹر سنیم ملک،ڈاکٹر محمد کیومرٹی، ڈاکٹر علی بیات کے علاوہ بے شار نام شامل ہیں۔

#### حوالهجات

الماريخ ادبيات مسلمانان بإكستان ومند، اردوادب دوم، ساتوي جلد، پنجاب يونيورځي المور، ١٩٤١ء

المورج نیرزیدی، بابائے اردونن اور شخصیت، لا ہور، مکتبہ ابلاغ ، ۱۹۹۵ء، ص ۲۵۵ مرمز کریا 'خواجہ، تذکرے، تاریخ اوبیات مسلمانان پاکتان وہند، آٹھویں جلد،

+1941

م فر مان فتح پوری ڈاکٹر، اردوشعرا کے تذکرے، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکتان وہند، جلدنویں ۱۹۷۲ء، ص ۵۷۸

٥ - ابن كول جمقيق وتقيد، و بلى ، كتابي ونيا ، ٢ • ٢٠٠ ، ص ٢٦٨

الماليان المالية

٢٧٠٢٧٣ مانيار

۸۔ دحیر قریش واکٹر، مقالات تحقیق ، لا ہور، مغربی پاکتان اردداکیڈی ، ۱۹۸۸ء، ص۹ ویفوش، اردو تحقیق کی ردایت ایک مصاحبہ، ڈاکٹر کو ہرنوشاہی جمیل جالبی ہے گفتگو،

المراسان و المرام

المُن الدين صديقي وْاكْرْ بْتَحْقِيقْ وْتْقَيد ، مشموله تاريخ ادبيات مسلمانان بإكتان

وبنر، جلدوسوس ١٩٤٢ء عن ١٨٢

اله دمير قريشي واكثر ، مقالات تحقيق ،ص ١٨

١١ يشم الدين معد لقي ، تاريخ اوبيات ، جلد دسوي ،ص ١٧٣

المعمن الدين عقبل ذاكر ،ارو وتحقيق مصورت حال اور تقاضے ،اسلام آباد ،مقتدرہ

17t2 00,0100 Activiti

المارسليم اخر "داكر ،اردوادب ك مخفر تن تاريخ ،صاكا ۱۵ فکیل الرحمن ،اد بی تحقیق اور جمالیات ،خدا بخش لا بسریری جزئل پیننه شاره اسما جنوری

١١\_ فرمان فنح پورئ و اکثر، او بیات و شخصیات، لا بور، پروگر یسو بکس، ۱۹۹۳ء، ص ١١ ابن كول تحقيق وتقيد ، ص ٢ ١٦

۱۸ محمد اشرف کمال دُاکثر، حافظ محمود شیرانی، اسلام آباد، مقتدره قو می زبان، ۱۱۰۱م ١٩ ـ نوريز تح يم بابر، اردو تحقيق روايت اورامكانات، اخبار اردواسلام آباد، اكوبر٢٠٠٠

٢٠ \_ابن كول ، تحقيق وتقيد ١١ نيم فاطمه (مرتبه) ذا كرجميل جالبي - سوافي كتابيات ، لا بور، يو نيورسل بكس

10,90%,1911.

۲۲\_اردو میں لسانی تحقیق \_روایت اور مسائل،از ڈاکٹر معین الدین عقیل بتحقیق شارہ نم

M2 0011

٢٣ \_ ابوالليث مديقي والمرم ١٩٨٤ ع بعد بحارت من اردوز بان اورمطالعه زبان، مشموله تاریخ ادبیات مسلمانان یا کشان و مند، جلد دسویس، ص ۱۱۸،۱۹۱۸

۲۲ - فالدنديم ' پروفيسر ،مظهر محمود شيراني كى باتيس ، ادبي ايديش روز تامه نوائے وقت،

67007, FILTO

٢٥ مديق شبلي واكثر، اقبال يورب من ايك مطالعه، مشموله افكاركرا جي، ابريل

10, P. 19AL

٢٦ \_ اردو مين لساني تحقيق از وْاكْبُرْمعين الدين عقيل مشمولة تحقيق سيده يو نيوْر شي ، جام

شورد، شاره نمير ۱۲ ا، ۲ و ۲۰ و، ص ۲ ۲

٢٧\_معين الرحمن سيد وْ اكثر ، اردو تحقيق يو نيورستيول هي ، لا بهور ، يو نيورسل بكس

112 Pag 1919.

٢٨ ينورينة كم يابر ادو تحقيق روايت اورامكانات، اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر٢٠٠٢ وص ٩١

# تحقیق کی اقسام

علم وادب اور تنقید کی طرح تحقیق بھی ایک وسیع میدان ہے جس کا دائرہ کارتمام علوم اور کانات ادراس میں موجود ہرشے پرمحیط ہے۔ اپنی ای اہمیت کے اعتبار سے تحقیق کی بہت ی نہ ہیں جر توعیت کے اعتبارے اے ہم دواقسام میں بیان کر کتے جی۔

(Quantitative Research)

مقداري مختيق

(Qualitative Research)

معارى تحقيق

منداری ا ور معیاری مختیل می بهت زیاده فرق ہے۔ مقداری تحقیق میں ہم ایس معونت اور ها کن کوجع کرتے ہیں جنعیں آسانی سے نایا جا تھے، گنا جا تھے یا جن ہے روجع ر کا طرز رہنچ ماصل کیا جا عے۔ایک طرح ہے ہم کہ عجة میں کہ مقداری تحقیق کے نائج تدی ہے ہوں کے جاہ جو بھی محتق اس حوالے سے تحقیق کرے۔ اثارے، فہرشی، مرد، متن می انفاظ وتراکیب، اصطلاحات واستعارات کی تعداد کا تعین ، کتابیات وغیره سن الحقق عرش ال

معاری تحقیق عم کی چیز کی کیفیت اور معیار پر بات کی جاتی ہے، اس کے اثرات، كنت، افادات اور سَائِ ير بات كى جاتى بداولى تحقيق عن زياده رجمتي والات كا ور ماس رے کے اور تحقیق مان محرب رے کے سے معادی تحقیق کو برہ جاتا ب معاری تحقیق می تقید کا کید برا حصر شال مورا ہے۔ ہم تحقیق موار و تقیدی چھنی ہے الرائد الما من كا معودات كالحين أرت هي جات جن ماي تحقيق من عربي . س ورفق تحقق وفيره " حال ال

مقامد عوالے عقبی کی تین اقسام ہو عتی ہیں:

بنیای میں: (Search) کے جانچنا، صدافت کو پر کھنا اور بنیادی نوعیت کے قال ا بنیادی تحقیق کا مقعد کی بھی شے کو جانچنا، مدافت کو پر کھنا اور بنیادی تو بلی اقرام مر بنیادی تحقیق کا مقعد کی تحقیق، اولی تحقیق وغیرہ سب اس کی ذیلی اقرام مر کوور یافت کرنا مے نظری تحقیق، فلسفیانہ میں اصول بنا نے اور نظر بات بریازی مد (Basic Research):ناکفتن کودریافت رہ ہے۔ سری مطالعہ ہے جو کہ اصول بنانے اور نظریات سازی میں استعال ہوہ آجاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی مطالعہ ہے جو کہ اصول بنانے اور نظریات سازی میں استعال ہوہ

(Applied Research): اطلاقی تعین اطلاتی تخین کونکشنل تحنین بھی کہا جاتا ہے۔اطلاقی میں حاصل شدہ حقائق اور معلومات اطلال میں و میں مرنے میں مدودی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق میں اس ک روشیٰ میں مسائل سے حل کو تلاش کرنے میں مدودی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق میں اس کاردن میں اور سے مل اور س افادی پہلور کمتی ہے۔ اس میں تحقیقی نظریات کا اطلاق عمل میں لایا جاتا ہے۔

(Action Research): (Action Research) مائل عصل سے لیے مخلف نظریات اور سائنسی طریق کا اطلاق عملی تحقیق کہلاتا ہے۔ ا علی تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو نظریہ سازی کی جاتی ہے اور نہ اطلاقی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی جاتی ہی طرح نظریات کا اطلاق کیا جاتا ہے عملی تحقیق تو بس تحقیق کے نظریات کا عملی کوشش کا نام ے۔ سے مقعد کے حصول میں مدودی ہے۔

مائنس اورادب كحوالے علم يق كاركے اختلاف كوسامنے ركھتے ہوئے ہم اے رو بنیادی قسمول میں بیان کر کتے ہیں۔

مائنسي اورتج ماتى تحقيق

مائنی تحقیق میں کا نات یا اشیاء کے بارے میں بازیافت کاعمل موتا ہے۔ مائنی تحقیق میں تجزیاتی طریق تحقیق اختیار کیا جاتا ہے۔اس میں میدیکل، انجینئر گے، زراعت، فزكن، كيمشرى وغيره كے علوم شامل ہوتے ہيں۔جب كرماجى سائنس ميں سردے رنبورتوں و اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق میں زیادہ تر کام تجربہ گاہوں میں کیاجاتا ہے، فزئس، کیمنری، اپنی، زوآلوجی ، جغرافیہ وغیرہ وہ علوم ہیں جن میں تحقیق کے لیے تجربہ گاہ کا ہوتا تا گزرہے۔

ادلى تحقيق

ادبی اریخی یا سوانمی تاریخ میں انسانوں کے افعال، کرداراورفن پر تحقیق کی جاتی ہے جب کہاد ہی تحقیق زیادہ تر تاریخی تحقیق پر جنی ہوتی ہے مگر بعض اوقات اس میں تجزیاتی پہلو بھی

-じこしず

اوبی شخین کا دائر و اختیار پورے ادب کومحیط ہے، ادب کومخیف بہلووں ہے ویکھنا پر کھنا کے اور ادوار کے حوالے ہے اس کی شخین کرنا اپنی جگدا ہمیت رکھتی ہے۔ جہاں اس سے شخین کے اور ادوار کے حوالے ہے جہاں اس سے شخین کے میدان میں اضافے ہوتے ہیں وہاں ساجی ومعاشر تی حوالے ہے بھی شخین و تجزیہ کی روایت کو مینا ہے۔

تحقیق کی اقسام بہت کی ہوسکتی ہیں محققین نے مختلف حوالوں سے ان قسام کی ورجہ

جد ل ک ہے۔ بندی ک

و اکثر وین دیال گیت نے تحقیق کی سات اقسام بنائی ہیں: "دهائق اشیاء کی تحقیق، جذبات کی تحقیق، افکار کی تحقیق، روایات کی تحقیق، فنی تحقیق، روایات کی تحقیق، فنی تحقیق، لسانی تحقیق، اور مدوین متن \_(۱)

علوم وفنون میں ترقی کے امکانات کے لیے تحقیق سوچ کو پروان چ ھاٹا نہایت ضروری ہے تحقیق کا تعلق چونکہ ہر شعبۂ علم ہے ہے، ای لیے تحقیق کی اقسام بھی متنوع ہیں۔
ان اقسام میں سوانحی و تاریخی تحقیق جس میں کی ادیب ، اس کی تصانیف یا صنف پر مشمل تصانیف پر تحقیق گفتگو کی جاتی ہے ۔ تد وین متن ، حوالہ جاتی تحقیق میں وضاحتی فہرسیں ، مشمل تصانیف پر تحقیق گفتگو کی جاتی ہے ۔ تد وین متن ، حوالہ جاتی تحقیق میں اوب اور دوسرے اثار نے اور انسائیکلو پیڈیا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ بین العلوی تحقیق جس میں اوب اور دوسرے مضامین پر تحقیق کی جاتی ہے۔ (۴)

مخلف حوالوں ہے تحقیق کی درج ذیل اتسام سامنے آتی ہیں۔

وضاحي تحقيق احواله جاتي تحقيق ی میں اوالہ ہوں وضاحتی تحقیق میں اشار ہے، تو شیعی اشار ہے، کتابیات، تو شیعی کتابیات، فہر میں وضاحتی تحقیق میں اشار ہے، تو شیعی اشار ہے، کتابیات، تو شیعی کتابیات، فہر میں می کی جاعتی ہے۔

ندوى تحقق

تدوین تحقیق مخطوطات یا قلمی نسخوں یا دوادین کی تدوین کے لیے استعال ہوتی ے۔ال میں متن کی رتب ویڈوین کا کام کیا جاتا ہے۔اس کی صدور دستاویز کی حدور سے بھی ملی ہیں۔ کونکہ اس میں تحقیق کا سارا دارو مدارمتن پر ہوتا ہے۔

يدوين تحقيق ميں پرانے اولي اور تاریخی خزانوں کومنظر عام پر لاکر حقائق کو نئے س

ے زئید دیاجا تا ہے۔

سوانی با تاریخی تحقیق

موافی تحقیق میں کی معنف کی موافع پر کام کی جاتا ہے۔ اس کے حالات زندگی اور ان عوال كا جائزه ليا جاتا ہے جو اس كى ادبي وصنفى زندگى ير اثر انداز ہوئے اور جن كى وجہ ہے أس كى تخلقات سامخ آئس-

موافی تحقیق میں کسی مصنف کا خاندانی کس منظر، سیرت وکردار، اقتصادی ومعاشرتی طالات، تہذیبی وثق فتی عوالی، خاتمی معاملات، زاتی اور نجی مسائل، معاشرے میں اس کے مقام، أس ك شخصيت اوراس كے فن كے بم عصر دور يراثرات كا جائز ہ ليا جا تا ہے۔

تقدى تحقيق

تقيدى تحقيق مين تحقيق مواد كوتقيد ك فيهنى سے كزارا جاتا ہے۔ تقيد ور تحقيق من شروع ى ع كراتعلق بي تقيد اور تحقيق كوائر ايك دوس سے يم الگ كردي جائے قردوفول كن من وصدافن اور معياد ي نبيل بول عيد كي مند على مند على حال شده مواوي مدات اوراس کے ہے تندن می سے فرد کے۔

اجي وتهذيبي تحقيق

ای میں انسانی روبوں اور عصری تقاضوں کی روشی میں ساج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چھیتی میں ساج میں بولے جانے والی مخلف زبانوں کا تحقیقی جائزہ بھی لیا جاسکتا ہے اور سے اس میں ساج میں بولے جانے والی مخلف زبانوں کا تحقیق کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے تھائی کی فلے انسانی رجحانات اور میلانات بر بھی تحقیق کی جاسکتی ہوئے تھائی کی اس طرح تہذی وثقافتی میلانات اور رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے تھائی کی ان ایک طرح تہذی وثقافتی میلانات اور رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے تھائی کی ازبافت کرنا تہذیبی تحقیق میں آتا ہے۔

مطالع اوال: (Case Stedy)

مطالعہ احوال یا کیس سٹڈی میں کئی شخصیت یا تحقیقی مسئلے کے حوالے ہے کمل کواکف اسٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان کواکف یا ضروری مواد کے حصول کے بعد هاصل شدہ مواد اور معلومات کا نقابل اور تجزید کیا جاتا ہے۔ تجزیدے بعد حتی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔

ال متم کی تحقیق میں داخلی اور خار جی شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے کسی تحقیق مسئے یا شخصیت کا مجرامطالعہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ نفسیاتی بھی ہوسکتا ہے، وی بھی یہ اس میں شخصیت اور سوچ میں رونما ہونے والے تغیرات کو بھی پر کھا جاتا ہے۔

مطالعہ احوال میں کئی ذرائع ہے موادحاصل کیا جاتا ہے۔جس میں متعلقہ فروکا اندویہ بھی ہوسکتا ہے اور اس کے تجربات اور مشاہرات کو بھی کسی حوالے سے زیر بحث لا کرمواو ماسل کیا جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی تخیقات یا بیاض اور دُائری و فیمرہ بھی اہم ذریعہ بات ہو گئی ہیں جن سے مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک تحقیق کا مقصد شخصیت کے چھپے بہو کی کیران کو مانے لاتا ہے۔

لقديم تحقيق

تعلی تحیق کا تعلق براو راست جامع ت، قدر لیس اطلب ده بات اور ساتد و کے ساتھ اور ساتد و کے ساتھ اور ساتھ و تعدیم و تقریبی و تقریبی ایک سرگری کا و مرب کی میدان میں ایک ایس سرگری کا و مرب کی موان میں ایک ایس سرگری کا و راست اور بات کا و بات و باتا ہے اور بات کا دور بند کرے کی کوشش کی جاتے ہوئی ہے۔

الله المحتال ا とことがかしていっきゃかいからない كائ من ووالي كم منظم اورس منى الداز اختيار كي موت موانقلي (r)... تعلی سر کی ہے اور تعلیمی رہی ترکس میں بہتری لانے اور تعلیمی رہی . ن مدن عرض ندان فقيد كرك على تحقق كوروك كادلايا جاتا ہے۔ بن العلوي تحقيق ت شركى كي مضون كے ساتھ ساتھ دوسرے مضامين اور علوم پر بھي تحقيق كى ما ے یک مضمون کے ماتھ دومرے مضمون کے فقائق کو شامل کر کے نتائج افذ کیے جاتے تى - شزيش يات، ساجيات، سيسيات، او بيات، اسانيات، تاريخ وفلفه، جغرافيه وغيره ين العول محتيل كا دائره كاروسيع بوتا ہے۔ اس مس مختف علوم سے تعلق ركھنے والے موضوہ ت پختین کی جاتی ہے، جن کا آپن میں کسی نہ کی حوالے سے تعلق بھی ہوسکتا ہے۔ الله المحقول ت ين ك موضوع يتحقق كرت بوع دواشاه كوسامن ركع بوع ان كاتفال ك ہے تا ہے۔ یہ تابی و مخفوص کا بھی ہوسکتا ہے۔ کسی شاعر کے دیوان کے شائع شدہ مختف

ینے شنوں کا بھی میں تھے تھی ہوئی کی مصنف کی کتابوں کے مختلف تسخوں کے حوالے سے بھی تھا ہی تھی کی جائتی ہے۔

تحقیق سندی بھی ہونکتی ہے اور غیر سندی بھی، اس طرح انفراوی بھی ہونکتی ہے اور اجتی کی جی سندی تحقیق کے حوالے ہے آج کل یو نیورسٹیوں میں زیادہ کام ہور ہا ہے۔

سندى اور غير سندى تحقيق

الدی ایم فل اور پی ایج وک یو نیورسٹیوں میں ایم اے، ایم فل اور پی ایج وی کی سطح میں ایم اے، ایم فل اور پی ایج وی کی سطح می مقالہ جات کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اس تحقیق میں آج کل زیادہ تر محققین کا رویہ میں وجہ سے تحقیق کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ میں کی وجہ سے تحقیق کا معیار متاثر ہوتا ہے۔

مرک ورق غیر سندی تحقیق میں ہر وہ تحقیق شامل ہے جو سند یا وگری کے حصول کے لیے نہ ک مائے بلکہ سی بھی موضوع پر انفرادی یا اداروں کے زیر اثر تحقیق جو کہ علم وادب اور سائنس مائے بلکہ سی مے فروغ اور ترتی کے لیے کی جائے غیر سندی تحقیق کہلاتی ہے۔

ربینا وبی ای طرح تحقیق کے حوالے سے شائع ہونے والی مختف کتابیں، رسائل وجرا کد میں اللہ میں اللہ میں مضامین ومقالات کا درجہ بھی غیر سندی تحقیق میں آتا ہے۔

الفرادي واجتماعي تحقيق

الرمدی کی ختین ایسی ہوتی ہے جے مختلف افراد انفرادی طور پریا اپنے اپنے انداز میں انجام رہے ہیں۔ جیے رسائل میں تحقیقی مقالات لکھنا، تحقیقی کتا ہیں لکھنا، اپنی ذاتی تج بہ گاہوں میں مائنی تج بات کرنا، مختلف لوگوں کے رویوں اور نفسیاتی کیفیات کا جائزہ لے کر اپنے نتائج بان کرنا۔ یہ سب انفرادی تحقیق کے زمرے میں آتا ہے۔

بین میں ہوتھیں ایک سے زیادہ محققین اکٹھے انجام دیتے ہیں یا تحقیق مقالات کی محقق مل کر لکھتے ہیں یا مختفی یا سائنسی ادارول کے تحت تحقیق کام ہور ہا ہے وہ اجماعی تحقیق سے تعلق رکھتا ہیں یا مختف کے سائنسی ادارول کے تحت تحقیق کام ہور ہا ہے وہ اجماعی تحقیق میں اہم کردارادا کر رہے ہی اجماعی تحقیق میں اہم کردارادا کر رہے ہی اجماعی تحقیق میں اہم کردارادا کر رہے

اولی تحقیق کے حوالے سے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ زیادہ تر تحقیق انفرادی سطح پر انجام دل گئے ہے۔

## وستاويزى تحقيق

وستاویزی تحقیق میں مختف دستاویزات کی مدد سے تحقیق کے عمل کو آگے بر حمایا بہا ہے۔ اس میں تاریخی دستاویزات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے ای لیے اس کو تاریخی تحقیق بھی کہا جاسکتا ہے کو کی بھی فرداور معاشرہ جس زمانی دور سے گزررہے ہوتے ہیں اس کا با گزرتا ہوا لمحہ تاریخ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حالات وواقعات فراموش ہوتے جاتے ہیں جتی کہ کسی معاطع کی چھان بین اور بازیافت کے لیے وواقعات فراموش ہوتے جاتے ہیں جتی کہ کسی معاطع کی چھان بین اور بازیافت کے لیے ان گزرے ہوئے حالات وواقعات کی تحقیق کا عمل وجود میں آتا ہے۔

ان ررح ہوے مان کی دائن بہت وسیع ہے اس میں دنیا کے کی بھی سر بستہ رازیا کا گات کے وقت کی گرد میں چھے ہوئے حقائق کی چھان بین کر کے انھیں سامنے لایا جاتا ہے۔
اولی تحقیق میں ہمیں زیادہ تر دستاویزی اور تاریخی تحقیق سے واسطہ پڑتا ہے۔ حقائق کی مدات کو پر کھے اور حالات واقعات کا جائزہ لینے کے لیے ہم مختنف دستادیزات کے حوالے مدات کو پر کھے اور حالات واقعات کا جائزہ لینے کے لیے ہم مختنف دستادیزات کے حوالے

تحقیق مل واعے برهاتے ہیں۔

وستاویزی عمل می درن فیل دستادیزات کے حوالے سے تحقیق کے عمل کو بردئ کار لایاجات ہے۔

بنيادي مصادر

بنیادی مصاور میں ابتدائی نوعیت کے حقائق اور معلومات ہوتی ہیں جو باس نی محقق کا تحویل میں آجاتی ہیں جو باس نی محقق کو آگائی ہوتی ہے۔ اس کے مطاوہ اگر کی شخصیت کے حوالے سے تحقیق کی جوری ہوتو اس کے تمام مطبوعات اور اس کے جانے ت زندگی ، اس کی

روہ تن م اسای مخفوطے، کتابی ، تصانیف، مسووے، وَائر یاں ، خصوط ، حوالہ جاتی کتب، لغات، قاموں ، تصانیف، مسووے، وَائر یاں ، خصوط ، حوالہ جاتی کتب، لغات، قاموں ، تصاویر، ویب سائٹس وغیرو بنیدوں ، خط کا مانجام ویا جرمابہ ویا جو تحقیق کی جنید ہوں یا جنیدوں معمومات ان سے اخذ کی جاتی ہوں نیز إن ہے بنیدو ، ومعلومات کی اور جگہ سے حاصل نہ ہوسکیں '' (م)

بنادی مصادر انی جگہ بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی مصاور کے بغیر بنیا کا ماتے نہیں بڑھ سکتا البلا اتحقیق کی ابتدا ہی میں بنیادی مصاور کا تعین کرتا انتہائی

75.6.0°

ان می معنف کے استعمال میں رہنے والی کتابیں اور محتف چیزیں شامل ہوتی۔

ریٹن کے زیج تین معاملہ کی چھان بین میں مدو ملتی ہے۔ اس کی درازوں میں محتف اپنے ہے، زائے، مختف قتم کی اشیاء کی فریدوفروخت ہے متعنق رسیدیں اور بل، ومیت بندے، زائے، مختف معامداں کی کا بیال، جائیداو کی مشتل ہے متعنق کی نفرات، زیر مطالعہ رہنے والی بندی پر مضوعہ ممل اور اوھورے مندی پر مضوعہ ممل اور اوھورے مندی پر مضوعہ ممل اور اوھورے مندی پر مشیوعہ میں۔

والمنتبين المنتبي

ا فی مرفیقیک ش بیدائی سرفیقیک ، ویتھ سرفیقیک ، پرائم ی کا سرفیقیک ، کمیٹی میں برائم ی کا سرفیقیک ، کمیٹی میں برک ندر ن کا سرفیقیک ، مختف کا نفرنسوں ، اجا اسوں ، مشاعروں ، مشاعروں ، مربیقیک و فیرہ شامی ہوتے ہیں۔

وفق المراكم المناس ك إرس عن ال ١٠٥٥ مروت وفي و كروس م بنيادى

م المنازين

اہمت کا حال ہوتا ہے۔

پاسپورٹ پاسپورٹ کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ پاسپورٹ سے یہ پہتہ چاتا ہے کر منتو کہاں کہاں کہاں کے سفر کے اور بیسنوکس دور بیس کیے گئے، سفر کا دورانیہ کتنا رہا۔ اس محقیقات میں ہولت پیدا ہوتی ہے۔

انٹرویو زیر تحقیق شخصیت کے ذاتی انٹرویو جو کسی اخبار یا رسالے میں شائع ہوئے یا کی انہا اسٹیٹن یا ٹی دی اشیشن سے نشر ہوئے۔

ذاتى كاغذات

ذاتی کاغذات میں وہ تمام دستاویزات آجاتی ہیں جو کہ زیر تحقیق مصنف کے اسمال میں رہیں یا جواس کی فائلوں سے برآ مہ ہوئیں ، اس میں اسناد، سرٹیفیکیٹ ، اور ڈگریاں کی میں رہیں یا جواس کی فائلوں سے برآ مہ ہوئیں ، اس میں اسناد، سرٹیفیکیٹ ، اور ڈگریاں کی شامل ہوں گی نجی خطوط بھی جو کہ اسے دوستوں یا عزیز دل یا ادبی شخصیات نے لکھے۔ شامل ہوں گی نجی خطوط بھی جو کہ اسے دوستوں یا عزیز دل یا ادبی شخصیات نے لکھے۔ ڈائری

بعض لوگوں کوڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ خاص خاص واقعات کوڈائری میں الہٰ کہ کرتے رہے ہیں۔ایے مصنفین کے حوالے سے تحقیق میں ان ڈائر یوں سے کافی مواول ہے:

ہے۔ان ڈائر یوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے کن کن لوگوں سے روابط تھے، کون سے اور علی معاروی فی تھے جو کہ ان مصنفین کے بزدیک تھے، لوگوں کا، دوستوں کا،عزیز دن کا اُنے کے ساتھ کیماروی فی کون پس پردہ دشمنی اور مخالفت کرتے تھے اور کون لوگ دوست اور خیر خواہ تھے۔انموں کے سفر کیے۔ان اسفار میں انھیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔

کتے، کب اور کہاں کہاں کے سفر کیے۔ان اسفار میں انھیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔
دوزنا یکے

کی لوگ روزنا مچ کی صورت میں روز اند ہونے والے واقعات کا اندراج کرتے ہیں.

このことというないからからというというという ير معرات النهار كوبياض على لكحة رج إلى الكه بالثعار محفوظ واليس بهت ورائے ہوتے ہیں جن کی شوری ان کی زندگی عی نے و شائع ہوگی اور نہ ہی سانے ع ان کے افکار اور فن سے آگاہی کا واحد وسیلہ ہوتی ہیں۔ اس لے بی ان کا یہ اور کا ایک کا تھے کی کھی ہوئی بیاض کو بنیادی اہمیت عاصل ہوتی ہیں۔ ا ن کاطرح ملمی نسخہ بھی مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا ہے جس علی شامری ،نثر ا بنایا کی بھی منف مخن پر مشمل ہو سکتا ہے۔ ا في بول كابي زر مختن موضوع سے براہ راست متعلق کتابیں یا مصنف کی مطبوعہ کتابیں بنیادی - としゃけいかい والح عرى روں سوانح عمریاں ادبی اور شخص تحقیق علی معاون ابت ہوتی ہیں۔ ان سے بہت ہے رافعات کی چھان بین اور حقائق کی معداقت جانے کا موقع ملا ہے۔ کیونکہ ان سوائح عمریوں می دانعات دعالات زندگی کا بیان ایک زتیب سے کیا جاتا ہے۔ سوانح عمرى كى طرح خودمصنف كى لكھى موئى خونوشت سوانح يا آپ جي واقعات كى تهد ى پہنچے اور زیر تحقیق موضوع کے متعلق حقائق اکشا کرنے میں اہم کروار کی حال ہوتی ہیں۔ تارير، نطبات مخلف تقاریر ے بھی موادحاصل کیا جاسکتا ہے، مختلف مواقع یر ہونے والی تقاریر کا ا قاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے ، بعض اوقات ان تقاریر کی ریکارڈ تک کرلی جاتی ہے اور بعض ادقات كنابي شكل مين جمي شائع كروى جاتى بين \_اى طرح مختف مواقع يروي كي خطبات مجی اہمت کے حامل ہوتے ہیں۔جیسے اقبال کے خطبات اور خطبات عبدالحق وغیرہ

معرب معرب عاصل ہوجاتی ہیں۔ اس کیے انھیں بھی شامی تحقیق کیا جاتا جا ہے۔ بھی بنیازی معمومات عاصل ہوجاتی ہیں۔ اس کیے انھیں - 年びせいしてがられ آج کل موبائل سل کا استعال عام ہے، اور سے گزشتہ دو دہائیوں سے بقرری عام ہیں علادہ میں کرنے کے علادہ میں کرنا ہے۔ اے کال کے علادہ میں کرنے کے استعمال کرتا ہے۔ اے کال کے علادہ میں کا کرنے ک پی کیا ہے۔ بعض شعراء کرام اپنازیادہ تر کلام موبائل کے مسیخر میں تکھتے ہے۔ لیے بھی استول کیا جاتا ہے۔ بعض شعراء کرام اپنازیادہ تر کلام موبائل کے مسیخر میں تکھتے ہے۔ اور درستوں کو بھیجے ہیں۔ ان کے موبائل کا ریکارڈ اِس حوالے سے کافی کارآ معلومات در كيوثر والا بہت سے ادیب اپنا کام براہ راست کمپیوٹر پر لکھتے ہیں۔ان کے کمپیوٹر سے ان کا لکما بوا تمام مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔اس میں ان کی ذاتی تحریروں کے علاوہ وہ فائلیں اور کتابیں مج مل عتی ہیں جن سے انھوں نے اپنے ادبی کام میں مدولی ہو۔ فیں کے آئی ڈی ای طرح موجودہ دور می فیس بک ادیوں اور شاعروں کی توجہ کا مرکز بی ہوئی ہے۔ فیں بک پر موجودہ شاعروں اور او یوں میں سے بیشتر کا ذاتی اکاؤنٹ موجود ہے۔ ال اکاؤن سے منایدی معلومات لی جاعتی ہیں، اور ان کے فیس بک فرینڈز کا بھی پیتہ چل س ے کہ ان کے کن کن سے لوگوں سے روابط رہے ہیں۔ان لوگوں سے رابط کر کے مغیر معلومات حاصل کی حاعتی ہیں۔

ے اور معادر ہوتے کے معنے کی کئی ہوئی کا پی بنیادی معادر ہوتے الله المراد على دو ترام كايس آج كي كارش على معنف كي بارے على كوك ن الرسيد فالل باع جاتے موں يا محقق عن بالواسط كوئى مدملتى مور الى تنام ور ایر اورا خبارات اور دیگر دستادیزات تا نوی مصاور کا درجه رکھی ہیں۔ مناب سراک وجرا کداورا خبارات اور دیگر دستادیزات تا نوی مصاور کا درجه رکھی ہیں۔ うとうとうなったという الله المالية المعارة ع المحت عقائل ما المائة ين - يه قائل ور اور اگر کی مصنف کی ملازمت سکول، کالج اور ایونیوری یس رور ہونے میں اور کے بارے میں بھی مفید معلومات دے کتے ہیں۔ رور ہونے مازمت کے ریکارڈ کے بارے میں بھی مفید معلومات دے کتے ہیں۔ الله والمارة وَيْنَ وْسَلِ كَارِيكِارِدْ ، يرته ، وْ يَتِهِ مِرْفِقِكِيكِ ، بِ فَارْمٍ، إِن اندراجات كا شَاخَتَى كاروْ ي زروات كا فقيل محتين كوالے عابمت كا حال ع منف مثاہر اپنی یاداشتیں لکھتے ہیں، ان یاداشتوں میں مختف لوگوں کا ذکر ملتا ہے، ردوں کی یاداشتوں سے بھی بعض اوقات اپنے تحقیقی موضوع کے حوالے سے حقائق اسمنے -い、そっと بيتال

مخنف ہم عمر مشاہیر کی آپ بیتیوں سے حالات وواقعات اور مختلف باتوں کا بس مظر ارتان کی پردوشی ہو گئی ہے۔ اویب اپنے ہم عصر اویوں کے بارے میں اپنی آپ بیٹیوں شركى الي واقعات درج كروية بي جوند صرف ولچيپ بلكه معلومات افز الجمي موت بي، بي افر حين رائے پوري كى آپ بي " وراه" اور حمده اخركى آپ بيتى " بم سز" من بمیں مولوی عبدالحق کے بارے میں کئی نئی معلومات ملتی ہیں۔

ا عربی کے بارے میں ایم معنوں کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں ایم معنوں کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں ایم معنوں میں اور ان کے عربی معنوں کے عالم معنوں کے عربی معنوں کے عالم معنوں کے عربی معنوں کے عالم کے عالم معنوں کے عالم معنوں کے عالم معنوں کے عالم معنوں کے عالم کے عالم معنوں کے عالم ک المائي ال ے علی اور رسائل وجرا کہ جس کتب، کلام یا تحریر کے حوالے سے تعرب الم فان جانے كاوسله وقع إلى-چ چ اللال رکھے مجے دیا ہے بھی شخصیت فن پرروشی ڈالتے ہیں اور بعض کتابول کے دیباچل المال میں اور اس کے فن کو سجھنے میں مدودیتی ہے اور اس کے فنی خصائفی - そらりという ا خ النوں، دوستوں، او بول اور رہتے داروں کو لکھے گئے خطوط تحقیق میں اہمیت کے حال خرن کے لندن میں شب وروز اور ان کے سائل پر روٹن پرفی ہے۔اس سے ان کی زندگی - リランドニューション مخف طے خطی مواد مخطوطے، خطوطی کے نمونے اور قلمی نعج بھی اہم دستاویزات میں شار کیے جاتے ہی جن سے تحقیق مواد ماتا ہے۔ ذاتی استعال میں زرمطالعہ تب اور ان پرفٹ نوٹ مختف ادیب اور مفنفین کتابول کا مطالعہ کرتے وقت یا داشت کے طور پر ان کے مختلف

منات اور اقتباسات پرنشانات لگاتے ہیں اور بعض ان پر کوئی نہ کوئی لفظ یا عبارت بھی تکھے میں جو کہ تعین کرنے والے کے لیے کم اہم نہیں ہوتی۔ پیمانے ہیں جو کہ تعین کرنے والے کے لیے کم اہم نہیں ہوتی۔

وائری میں مصنفین نہ صرف اپنے اور اپنے حالات وواقعات ، شب وروز کے معمولات برروع مولات المراج معنفین کے بارے عمل یاداشتی قلم بند کرتے رہے میں جن ہے گئ الولكا يتم لال

معنف کی اپنی مطبوعہ کتب کے علاوہ دیگر مصنفین کی مختلف مطبوعہ کتب ہے بھی زیر جس معلق مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مختف نوعیت اور اصاف رمشمتل مشتر سکدے

ーリガデ

نسال نمال كب ع بحى تحقيق مواد حاصل كيا جا سكتا بـ

مفياين ومقالات اغيرمطبوعه مقالات

علف رسائل وجرائد ، كتابول اور اخبارات من شائع مونے والے مضامین ومقالات الم تقل الم الفله على الم

غرمطوي مقالات

مطوعه مقالات کے علاوہ وہ مقالات جو کہ شائع نہیں ہوئے بلکہ وہ ایم اسے، ایم فل یا ل ان زی ک سند کے لیے لکھے گئے اور کی او نیورٹی کی مکیت میں، وہ بھی تحقیق کام میں مدور ہات ہو کتے ہیں۔اس کے علاوہ وہ مضامین ومقالات جو کہ انفرادی طور پر لکھے گئے مگر وْئْ ند بوك ، دو بى تحقيق شى مددد عظة جى -

ترك اوب اوراد يول كيار عين اوراى دوركي اولي رق كيار عين ايم معبوت فراہم کرتے ہیں۔ 3 -

تاریخیں اور خاص کر اولی تاریخیں جہاں ادوار کے حوالے سے یا امناز عرب المرق مي كرتي مي كري على دور كادب كران كالعين اور على المراج المراج كران كالعين اور ان عَيْ ادبي هَا نُق بَعي ما عَدْ آتِ إِين -ں وجرامد رسائل وجرائد کاادب وزبان کے فروغ سے اہم تعلق رہا ہے۔ای طرح تحقیق ہے) رسائل وجرائد کاادب وزبان کے فروغ سے اہم تعلق رہا ہے۔ای طرح تحقیق ہے) رسائل وجرائد رسال وبرائد کا اہم ماخذات میں مجار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تحقیق کے لیے ان سے ایک نار رسال وبرا مدہ اللہ اللہ ہوکہ شعراء کے مجموعہ مائے کلام میں نہیں مل وہ الن اللہ موادش جاتا ہے۔ بہت ساکلام جوکہ شعراء کے مجموعہ مائے کلام میں نہیں مل وہ الن اللہ 一年は少したがら اخارات كتب، رسائل وجرائد كے ساتھ ساتھ اخبارات اور ان كے مختلف الديشنوں ، كالم نیچروں اور ادار یوں میں بھی تحقیق کے لیے مواد مل جاتا ہے۔ اخبارات اور ان کے بین پروں ایڈیشنوں میں مشاہیر کے انٹرویو ،خطوط ،مضامین اور کلام شائع ہو چکا ہوتا ہے، یا ان کی وہا یہ پران کے حوالے سے گوشے ترتیب دیے جاتے ہیں یا ان کی شخصیت اور فن پر کالم لکھے جاتا مرفیفیکین ، ڈگر مال سكول ، كالج سرفيفيكيك ، رزلك كاروز ، يو نيورشي وركريال بمي تحقيقي مراحل مي كاري البت اوتي ال-معابدے مخلف فتم کے معاہدے ، جائداد کا لین دین سے متعلق وستاویزات، اجلال کی رودادیں۔ ذاتی یا موروثی دستاویزات، ٹیک اور بنک وغیرہ کا ریکارڈ۔ سر کاری ریکاروز جرنل،گزٹ،قانونی دستادیزات وغیرہ۔ مطبوعه زباني روايات لوک کہانیاں،لوک کردار،لوک میوزک،رواہات جوسینہ درسینہ چلی آ رہی ہوں۔

تھوروں کاریکارڈ فہوروں کاریادگاریں تصویریں۔ کی زیر تحقیق مصنف کی بچپن سے لے کر مختف ادوار کی ماریخی ادر یاد فی شخصیات کے ساتھ تصویریں۔ تمویریں جنگف مشاہیریا ادبی شخصیات کے ساتھ تصویریں۔

تعویری آثر، نوادرات آثار، نوادرات، قدیم اشیاء، پرانی تهذیب سے تعلق کھنے والی چیزیں جیسا کہ ٹیکسلا اور نوادرات، قدیم اشیاء، پرانی تهذیب سے ملنے والے آثار۔ مندھارا تهذیب یا موجنجوڈرواور ہڑ پہ سے ملنے والے آثار۔

جائداد کے کاغذات ایسے کاغذات جن سے جائداد کی منتقلی ثابت ہوتی ہو، یا جو جائداد کی ملکت کے حوالے نے آئی کو چیش کرتے ہوں۔ یا عدالت کے مقدمہ کی فائلیں جو کہ کی ادیب کے مسائل اور سے کاندگی کے مختلف کوشوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔ اس کی زندگی کے مختلف کوشوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔

بالاندر بورثيل

اندر چرب عنلف اداروں، کتب خانوں ، رسالوں ، اخباروں تنظیمون اور مختلف اجلاسوں کی سالانہ

رہائل یا کتب میں شائع ہونے والی رپورٹیس، رودادیں

رہائل یا کتب میں شائع ہونے والی رپورٹیس، یاسپوزیم کی رودادجس سے ان تقریبات میں

رہائل یا کتب میں شاعرے، اوبی تقریب، کانفرنس، یاسپوزیم کی رودادجس سے ان تقریبات میں

رئے کرنے والوں اور ان کے پڑھے گئے مضامین ومقالات کا سراغ ملتا ہو۔ ۲۰۱۵ء میں شاہ

براللیف یو بخورش خیر پور میں منعقدہ کانفرنس اور احتبول یو بخورش میں ہونے والے سوسالہ

مہوزیم کی رپورٹیس اور رودادیں پاکستان اور برطانیہ کے مختف رسائل میں شائع ہو کیں۔ سے

مہوزیم کی رپورٹیس اور رودادیں پاکستان اور برطانیہ کے مختف رسائل میں شائع ہو کیں۔ سے

آنے دالے وقتوں میں اپنے موضوع کے حوالے سے ایک بڑا دستاویزی و خیرہ ہوگا۔

رگار کی شخصیت، یا کسی موقع یا کسی واقعے کو بنیاد بنا کر تکھی گئی بات ، تقمیر کی گئی چیز، یا

منون کا کی چز۔ جے کوئی عارت کی شخصت کے نام پر بنا دینا، کی لا جریری یا ہا کی منون کا کی چز۔ جے کوئی عارت کی داند کی داند کی داند منون کی کی جز ۔ سے وہ مار یا کوئی سکہ انک یا نوٹ کی واقع یا شخصیت کی یادگار کی اس شخصیت کی در اس شخصیت ک پرجاری رویا ہے۔ پرجاری رویا ہے ہے۔ ۱۰۱ء میں اعتبول یو نیورٹی کی تصویر کا یادگاری ککٹ کا اجراء ۔ پرچکتان کی جانب سے ۱۰۱۵ء میں اعتبول یو نیورٹی کی تصویر کا یادگاری ککٹ کا اجراء ۔ ، بولد میدن کی دافع یا کامیابی کی بنا پر تعریفی یا تحسینی اسناد یا سرمیفیکیٹ جاری کرنا یا خدمات سے میں اعتراف فن کے طور پردیے گئے گولڈ میڈل۔ منف اداروں، کتب خانوں میں موجودرجشر جن میں چیدہ چیدہ معلومات کا اندراج ک - くけし عيني شيادتمي کی واقع کی مینی شہادت بھی دستاویزات کے زمرے میں آتی ہے۔ مگر اس میں شہادت دینے والے کے بیانیہ کوغور سے دیکھنا ہوگا اور اس کی صدافت کو پر کھنا ہوگا۔ پرکھاؤگ ان شہادتوں کو اپنی آپ بیتیوں میں رقم کردیتے ہیں، اس سلسلے میں دوسری آپ بیتیوں کو بناد بناكر ان بيانات كى سچائى جان كے ليے جان كي برتال كى جاسكتى ہے۔زبانى روايتوں، روز نا مجوں اور بیاضوں کے حوالے سے رشید حسن خال لکھتے ہیں: "روزنا مچوں اور بیاضوں کے اندراجات ہویازبانی روایتی یا اس فتم کے دوسرے ذرائع ؛ ان کا مطالعہ تو ضرور کرنا جائے مگر بہطور حوالہ أن كو قبول كرنے من احتياط اور بہت زيادہ احتياط كرنا جاہے، كيونكه غيرمعترروايتوں کی کی نہيں۔"(۵) ان حوالوں کا متند ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر سند کے حوالے کی تحقیق میں کوئی اہمیت فلمين موييقي مصوري مختلف فکمیں اور موسیقی بھی ماخذات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن سے فکری اور نظریا تی

ے کی کے عدوہ معوری جی کی حوالے سے ایکے کی حالی ہے۔ بین اوقات مختلف مائیکروفلموں سے مواد حاصل کیا جاسکتا ہے جنھیں وائے ایل، پالیسیا كانى كفوظ كيا جا كت ب-مع مواد، آ دُيو كيث، كا دُي الم جھیق موضوع کی مناسبت سے معی مواد میں ریڈیو یا ٹی وی کے پروگراموں کی ورور يارور كارور كوشكل مين محفوظ كراي جاتا ہے۔ بنى مواد، ويد يوكيت ياى دى سی پردگرام، مباحث ، فلم ، ڈرامہ یا مشاعرہ کی ویڈیو جو کہ کسی ٹی وی چینل پر چلا ہو، ں کی دید ہو بنا کر کیسٹ یا ک ڈی کی شکل میں دستاویزات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ و کا بدیامعلومات کے حوالے سے ایک ایسا کمپیوز پر اشیاء، شخصیات وغیرہ کے درے نے فائن ال کرنے کا وسلہ ہے جس سے بے شار معلومات حاصل کی جائتی ہیں۔ الكويديا عنف حوالوں سے بنائے کئے یا ترتیب دیے گئے انسائیکو بیڈیا۔مثل شخصات کا انسیکو يذه ، تاریخی انسائیکو پیڈیا ، اسلامی انسائیکلو پیڈیا وغیرہ۔ بعض ممارتیں، فرنیچر، کھنڈرات، باغات، اور مشاہیر کی رہائش گاہیں بھی اس حوالے ے امیت کی حال ہوتی ہیں کہ ان سے تاریخ کے کئی ابواب کھل کرسا منے آتے ہیں۔ واكر تبهم كالميرى وستاويزي تحقيق كي درج ذيل اقسام منوات مين السوائح حیات، ۲ ادارول اور تظیموں کی تاریخ، ۳ \_ کتابیات، ۲ \_ نظریات کی تاریخ، ۵ \_ مروی متن ۲۰٬۲) سرجیل احمد رضوی نے ٹائری بل وے (Tyrus Hilway) کا ذکر کیا ہے جس نے وجوری تحقیق کو چھاقسام میں عقیم کیا ہاور مندرجہ بالا اقسام لگتا ہو ہیں ہے لی تی

این عارس ال دے کی جائی ہوئی اقسام درج ذیل ہیں: ا. والخمات ۲۔ اواروں اور تظیموں کی تاریخ عى ذرائع اوراثرات م رتب ومدوی متن ٥۔ نظریات کی تاریخ ان درج بالا دستاديزي تختيق كي تعمول كي اپني اپني جكه مسلمه حيثيت ہے۔ مراس ٢. كايات زیاده اہم اور بنیادی بات ان دستادیزات کا حصول ہے: بقول جمیل احمد رضوی: ودعقق کو وستاویزی مواد کی تلاش میں بسا اوقات صبر آزما اور مخص مراص سے گززہ پرتا ہے۔ان ذرائع سے معنون سے کی جمع آوری میں کامیانی کا انحصارات کے تخیل، عزم صمیم، اورمستقل مزاجی پر ہوتا ہے بات صرف تابش اورجبو کی ہے بعض اوقات روی اور بریار چیز ول میں سے بھی محققین کوانا مطلور موادل فاتا ہے۔ اولی تحقق کا ورومار زیادہ تر دستاویزات می پر بوتا ہے۔ چاہے وہ کتابی بیالیا مخفوط، رمائل وجرائد ما نتشه جات ، حالات دواقعت، سوافي وتخفيق احوال مول بيرسب رہ ویزات خفیق حوالے ہے اہم موادفر اہم کرتی ہیں۔

#### لسانى تحقيق

لمانیات کا تعلق زبان کے مسائل سے ہے۔ زبان اوائے مطلب اور تر یل وابلاغ کا مواز میں معروف رہے مان کی تراش خراش اور اس کے ارتقا کے لیے سوچ بچار میں معروف رہے مان وربی نوع انسان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مختیف اوواز میں اظہار بیان کے بیان اور بی نوع انسان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مختیف اوواز میں اظہار بیان کے بیان اور بی نوع انسان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مختیف اوواز میں اظہار بیان کے بیان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مختیف اوواز میں اظہار بیان کی بیان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مواز میں اظہار بیان کی بیان کی بیان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مواز میں اظہار بیان کی بیان ہونے دیان اور کی دیا ہونے ہیں۔

اردو میں سب سے پہلے جن وانشوروں نے لسانیات کے حوالے سے کام کیا ہے وہ زی رہالی فرانسیں ، جرمن ،اطالوی اور انگریز تھے ان ماہرین لسانیات نے اردو کی قواعد کی من مرتب کرنے میں غیر معمولی دلچیلی سے کام لیا اور زبان وبیان کے اصول وضع کیے۔ بقول ڈاکٹر عطش درانی:

"جدیدلهانیات کے اصولوں کے تحت خان آرزو ہمارے پہلے عالم سے ، بعضوں نے فاری اور سنسکرت کے قریبی تعلق کی طرف ، سرولیم جوز سے بھی پہلے اشارہ کیا تھا ، نیکن وہ اس پر مفصل روشیٰ ڈالنے کی استعداد ندر کھتے تھے ۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردوقواعد کے بعض اہم ممائل کو اہمیت دی اور اپنے عہد کے شہر دہلی کی بولیوں کے اختلافات کواجا گر کرنے کوشش بھی کی ، لیکن افسوس سے روایت ہم رے بال جاری ندرہ سکی ۔ (۹)

متشرقین کے ساتھ ساتھ مقامہ ملاء ١٠١ مام ین فن نے بھی اردو میں اسانی تحقیق کے ،

عن قابلِ قدر خدمات سرانجام دیں۔ ال ضمن میں سرسید احمد خان کا سال آبار اردو 'صرف ونحو زبان اردو ''بہت مشہور ہے ۔اس رسالے میں گرائم کے مختف الرائم ال

ے۔ای رہائے نے میں مودی بدی قابل لحاظ نہیں لیکن اس سے اس بات کا اسکا کا اگر چہ یہ گاب کھا ایک قابل لحاظ نہیں لیکن اس سے اس بات کا ہے۔ اگر چہ یہ کتا ہے کہ مرحوم کواردوزبان سے کس قدر دلچی تھی۔''(۱۰)

اردو میں لیانی شخین کا کام زیادہ تر قواعد نو لی ، لغت سازی ، اصلاح زبان اور زبان کے معیار اور بول جال کے اصولوں پر بہنی ہے۔ بور پی مفکروں نے اپنی اپنی ضرور یات کے مطابق اردو میں میں لیانی کام کیا اور ان کا انداز بالکل روایت ساتھا اور انھوں نے اس کار کے لیے بور پی اور انگریزی زبانوں سے بھی استفادہ کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے فاری زبان کو بھی استعال کیا۔ ان ماہرین لیانیات کے کام کی وجہ سے آنے والے محققین کی فاری زبان کو بھی احتمال کیا۔ ان ماہرین لیانیات کے کام کی وجہ سے آنے والے محققین کی دائیں ہو کئیں اور انھیں تحقیق کے خارز ار میں سے گزر نے کے لیے کم دشوار گزار تحقیق کی وادی ہے گئیں اور انہیں آخر بیک لکھتے ہیں:

" یہ امر واقعہ ہے کہ اردوکی اولین قواعد بور پی عالموں ہی کی دین ہے انسویں صدی کے وسط میں ہرسید احمد خان مولوی احمد علی وہلوی مصببائی اور مولوی کر بھی او پر آچکا ہے۔" اور مولوی کر بھی او پر آچکا ہے۔"

یور پی عالموں نے اردو تو اعد نولی کے ساتھ ساتھ اردولغات کی ترتیب وقدوین میں بھی کام کیا۔

اردو میں اسانی تحقیق کو اکثر اوقات محمد حسین آزاد کی کتاب "آب حیات" ہے شارکہ جاتا ہے جوزا۔
جاتا ہے اس کتاب میں سب سے پہلے محمد حسین نے اردوزبان کا رشتہ برج بھا شاسے جوزا۔
یہ کتاب ۱۸۸۰ء میں شائع بوئی۔ جب کہ اس سے پہلے بیارے لال آشوب کا سات صفحات پر مشمل بہلا مضمون "اردو زبان کی حقیقت" ۱۸۷۰ء میں شائع جونے والی اردو کی تیمرئ کی سب شائع جونے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع جونے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع جونے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع جونے والی اردو کی تیمرئ

ن فران ع پیش نفر آشوب کی سے کتاب ہوگی۔ (۱۲) اردد میں سانی مباحث پر ایک اور کتاب چنجی لال درگاہ نظام الدین اولیا نے ۵، ابل المداء كو كمى، يدكاب نو عفات برمشمل ع كر تاقص الاول ع - اس ك

ان کارق کے اسباب اور اس کے بڑے اجزاء، زبانوں کی تقیم، مندوستانی عزائد میں زبان کی تقیم، مندوستانی روزی کا پھیلاؤ، ایرین اور ان کی زبان کا بیان ، منسکرت اور اس کی شاخوں کا بیان، پراکرت زبانوں کا پھیلاؤ، ایرین اور ان کی زبان کا بیان ، منسکرت اور اس کی شاخوں کا بیان، پراکرت زبول کارتی کا بیان ، پراکرتوں کا تنزل ، بھا کا یا ہندی کا جنم ، سنسکرت الاصل زبانوں کا بیان ، برج المال على المرود كا جنم ، مندى زبانوں كا اثر اردوكا تصرف، غير ملك من غير زبان كے داخل جا کے فائدے اور نقصان، اپنی زبان کوسب اچھا جائے ہیں ، زبان کا تغیر وتبدل ، اردو

ربان کن زبانوں کے الفاظ سے مرکب ہے۔عنوانات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چرفجی ال کودار مباحث مولانا آزاد سے زیادہ وسیج ہے۔ چی لال کے خیال میں منکرت سے

راکرت پیدا ہوئی، پراکرت سے بھا کا اور بھا کا مندی عربی فاری کے میل سے اردو پیدا

برن اوریتام ایک زبان سے دوسری زبان کا پیدا ہونا دو ہزار بری کے عرصہ میں ہوا۔ (۱۳)

اردو میں لیانی مطالعہ وتحقیق کا جدید دور جیسویں صدی ہے تعلق رکھتا ہے اس دور میں زان كا مطانعه مشاہداتى، تجزياتى اور تجرباتى بنيادوں پر كيا گيا۔ جبكه انيسويں صدى كى لساني تحتیٰ میں یخصوصیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔زبانوں کا مطالعہ پہلے روایتی اور فرسودہ انداز می کیاہ تا تھا اور محققین کی نظریں صرف مختف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں اور لیانی تدبیوں پر ہتی تھیں تج ربی زبان کوہی متند سمجھا جاتا تھا۔

بیوں صدی کے آغاز میں مولوی عبدالحق نے تواعد کے حوالے سے بہت نمایاں کام کیا ان کی" قواعد اردو" کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ۔اس کتاب میں اردو کے صرف ونحویر روشی ڈن کی ہے اور اجزائے کلام کی تمام قسموں کامفصل جائزہ پیش کیا گیا ہے اس میں تو اعداروو کے

فرل فارى عناصر كالبحى احاط كيا كيا ہے۔ واكثر مرزاخليل احمد بيك تعيم بين.

"جہاں اردو ہے مندی عناصر کا بیان آیا ہے وہاں ان کے تاریخی ارتة ربی روشی ذالی تی ہے اور قدیم بندی ، پراکرت اور مشکرت میں ان کے ، خذکی نشاندی کی ٹی ہے ۔ (مر) مولوی عبدائی کی '' قواعد اردد'' کے بعد بھی اردوقواعد ادر اردوصرف ونحو کے حوالے موالی عبدائی کی '' قواعد ادر اس بارے میں کئی تحریبی اور رسائل بھی سامنے آئے لیکن افر کی کے لوگوں نے کام کیا اور اس بارے میں کئی تحریبی اور سائل بھی سامنے آئے لیکن افر مولی عبدائی کی '' قواعد اردو'' کی ہی مقبولیت حاصل نہ ہو تکی۔ مولوی عبدائی کی '' قواعد اردو'' کی ہی مقبولیت حاصل نہ ہو تکی۔

موادی عبدال ف و الدوری الدوری الدوری و الدین خان (مقدمه تاریخ اردور) الدوری الدیری الدوری الدیری الدوری ال

وکنیات کے حوالے سے لمانی تحقیق کرنے والوں میں مواوی عبرالحق اسخاوت مزا، سطانہ بخش، ڈاکٹر جمیل جائی، شخ چاند، افسر صدیقی امر دبوی، شغفت رضوی، ڈاکٹر معود حمین خان، واؤد اشرف ، ڈاکٹر محمد علی اثر، ڈاکٹر نورالسعید اختر بھی اللہ قا دری، ڈاکٹر وضیہ سطانہ کے اللہ ین قادری زور، ،ڈاکٹر نزیراحمد، ڈاکٹر عبدالتار دلوی، رفیعہ سلطانہ، ڈاکٹر رضیہ سطانہ کے

نام برفیرست بیں۔

ل نیات کا تعلق لمانی تبدیلیوں کی بحث ہے ہاور یہ بتاتی ہے کہ جدید امانیات کا ارفا کس طرح عمل میں آیا اور کوئی امانی عضر کس طرح مختف زبانوں میں تبدیلی ہے جمال ہے گزرنے کے بعد دقوع پذر ہوتا ہے۔ان باقی کی انٹ ندی اس نیات کا موضوع ہوتا ہے اور ایک لسانی محقق کوزبان میں ہونے و لی جرتبری پر نظر رکھنی پڑتی ہے اس کے مدوو اس نیا ن پروومری زبانوں کے اثرات کا بھی کہ حقہ جائزہ لین برنہ ہے اس نیات پر بحث کرتے ہوں صوتیات ، جج معوتیات ، تشکیلات ، نمویات ، معنیات ور تھی آور وال کا بھی بغیر مقد مدومشام ہ

نام جزیاں میں ہر واقعہ کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اور اس کے متعلق ضروری معلومات کے بیاں میں ہر واقعہ کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اور اس کے متعلق ضروری معلومات کیوں، کہاں میں طرح حاصل کی جاسمتی بیان معلومات سے زبان کے تحقیقی ماڈل میں کس قدر کام لیاجا سکتا ہے۔ ترتیب بیان اور ان معلومات سے زبان کے تحقیقی ماڈل میں کس قدر کام لیاجا سکتا ہے۔ ترتیب بیان رکھنا ہوگا۔

الف المنا ا

ل فی تحقیق میں محقق کو اپنے تحقیق کا م کو اس علاقے تک محدود رکھنا پڑتا ہے جس میں زبان کا ماخت اور اس کے علاوہ جب زبان ربان کا ماخت اور اس کے علاوہ جب زبان پڑتین کی جاتی مقصود ہو۔ اس کے علاوہ جب زبان پڑتین کی جاتی ہوتا دیے ، لفظوں کی بناوٹ اور جملوں کی ترکیب وتر تیب کو بھی مذکر رکھنا پڑتا ہے۔



# تحقيق كاخصوصيات

تحقیق مرگری ایک وجنی فعالیت کا نام ہے جس میں محقق مخلف آلات کی مدد ہے اپنے خین کام ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر کیا جاتا ہے اور اس کے اپنے نقاضے ہیں جنمیں محقق کو بہر صورت ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے تحقیق کی ضرورت واہمیت اور اس کے مفید نتائج کی وجہ سے اس کی بے شارخصوصیات گنوائی جاسکتی ہیں۔

ان خصوصیات میں سے چندورج ذیل ہیں۔

ا۔ تحقیق ہرشعبہ میں ترتی کے امکانات کوروش کرتی ہے۔

٢ ال ك نتيج مين الى معلومات ملى بين \_

٣ ماضي كے اہم واقعات سے پردہ اٹھاتی ہے۔

م يجتر اور د ماغي توت كو برهاتي ب\_

۵۔ سیمفردضوں کو حقائق تک لے جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ان باتوں اور نظریات کی تردید کرتی ہے جو کہ ذہنوں اور ساج میں غلط طور پر رائخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس کے مغالطے دور ہوجاتے ہیں۔

۱۔ تحقیق کا نکات میں ہونے والے ہر واقع میں دلچیں رکھتی ہے۔ یہ اس بات ے بحث کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تبدیلی متوقع ہو عتی ہے۔ متغیرات کے مطالعہ کے ماتھ ساتھ بیانیانی معاشرے کے ارتقامیں بھی اہم کرداراداکرتی ہے۔ یہ مختلف اصول اور قوانین بناتی ہے اور پھر ان اصول وقوانین سے مسائل کا طل تاثی کرنے میں مدددیتی ہے۔

- سیامنی کے مطالعہ کو متقبل کے لیے ایم بھی ہے۔ ۸۔ سیامنی کے مطالعہ کو متقبل کے لیے ایم بھی ہے۔ اور سیز فنی ، جعلی اور مبالغه آمیز با تو سے بچاتی ہے۔ مختف ضابطوں کی پابندی کا مشورہ دیت ہے۔ اا۔ یک نہی کے کے کردگوئی ہے۔ اا۔ یہ فاقہ مال کو تحقیق عمل سے کئی زاویوں اور پہلوؤں سے ویکھتی ہے۔ تیا۔ آرائی ے بھی کام لی ہے گرمبالغداس میں نبیں ہوتا۔ ے اے بر اس اس اس اس اس کے اس کے مینی کے کوشش کرتی ہے۔ اور پھران مفروضوں کے حوالے سے حقائق کی چھان بین کرکے دلائل اور خارجی وواظلی شواہر کی مدرے ایے نائے چی کرتی ہے۔ كالم تع فرور --١١۔ اس کے بغیر آ کے برمنامکن نہیں ہے۔

#### i i o i por 100 محقق کے اوصاف خنین ملسل علاش، کھوج اور دریافتوں اور حقائق کی بازیافت کا نام ہے جو کہ ایک سظم ا بی سرگرمی کو کمل میں لاتی ہے۔ ایک محقق میں درج ذیل حوالوں سے ادصاف کا ان کے خت اپنی سرگرمی کو کمل میں لاتی ہے۔ ایک محقق میں درج ذیل حوالوں سے ادصاف کا ا کرداری اوصاف وارس اجھے اخلاق وکردار کا مالک ہو۔جو محقق سرت وکردار کے حوالے سے کیا اور کر ا ورست ہوں کے۔ ہے جو لئے کی ہمت رکھتا ہو، حق کوئی محقق کے لیے نہا ہے ضروری ہے محقق کج اور مدات کوسائے لاتی ہے ، اگر محقق حقائق کو چمپانے کی کوشش کرے کا تو تحقیق مدریاتی ہوگ عبارت آرائی، مبالغدآرائی اور تخیل آفرین سے اجتناب کرنے واا! ہو۔ الم دومرول سے بہتر تعلقات استوار کرنے والا ہو۔ الله المنتكويس عاميانه بن نهمو 🖈 برکی کی ہوئی بات کو یکی مانے والا نہ ہو۔ الله محى آدى يابات برآ تكميس بندكر كے يقين كرنے والا نہ ہو۔ الدوم ول كے وباؤش آئے والا نہ ہو۔ الله مفاديرست نه مو \_ كونكه مفاديرست مخص ذرا سے مفادى خاطر تحقیقى صداتت كو تبدل كرمكتا ہے۔ المعلمة بندى عكام ندليا مو الله مالغة آرائى سے بحنے والا ہو۔

🖈 بلاوجه افي غلط بات يروث جانے والا شهو

نے ایر ہے۔ ایک میں ایک میل کور تیب دینے کی صلاحیت رضا ہو۔ افر ای طور پر اپنے آئندہ کے مقبقی لاکھ میں کا جس کے اس کا جس رضا ہو فی ای طور پرائے اسلامی کا عادی ہو۔ کام سے جی کترانے والا بھی بھی ایم ایک ایک ہوں سی بن طاب مندی اور با دوسله بو حوصله مندی اور جرأت پندی محقق کی فیال مندی اور جرأت پندی محقق کی فیال منات میں ثان ہے۔ دہ جس موضوع پر تحقیق کام شروع کرے اے اوفورا انجوز عائدة على على على على المعلى ا ے بری جت اور کامیابی ہے۔ ے بری جت اور کامیابی ہے۔ کو پائی میں کام کو پائی میں تک پہنچا سکتا ہو۔ تک ولی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایر الجع محقق كو ب مبرى اورجلد بازى كامظامره نبيس كرنا جائے۔ الم معدل مزاج موادر طبعت من توازن پایا جاتا مو محقق کو چاہے کہ دوروں تحين ذاتى بندادر البندكومام ندر كھا ہے جذباتی اسلوب سے بچنا جائے۔ الله و الله و ب مرى كا مظاهره نه كرتا مو خواه كواه اس فري وعندورا ين والانهاو الله خوالم اور مطلب رست نه ہو، کی کی خوشامہ کے لیے حقائق کو تبدیل کرنے وا الحادد ك ك بحك بحك كرف والاند يو-المعتق كو بميشه غير جانبدار اور غير متعصب رمنا جائے -كسى بھى قتم كا تعصب تحين ك نائ كوما رك كا حب بن مكا ب\_ بغير كلى لين بات كرنے والا مو واے اس کے لیے اسے نقصان ہی کیوں ندا تھا تا بڑے۔ الم علمی اور معجی غرور نہ ہو، اپنی کوئی غلطی یا کمزوری نظر آئے تو اے فوری طور پردور كرنے والا ہواور اگر كوئى غلطى كى نشاندہى كرے تو كھلے دل ہے اس كى بات كوتسكيم كرے۔ائ آپ كوروس ول سے زياده علم والا ندسمجھے۔

فتتين ارزان نثن

الم والمات

ون طور پرصحت مند ہو، کی قتم کے وہنی مرض میں جتلا نہ ہو، جلدی غصر یا طیش نہ

م بولنے کی بیاری نہ ہو، یا دواشت اچھی ہو، حافظہ اچھا ہوگا تو معلومات اور ان ے اخذات بادر میں گے۔

لوگوں کی پہچان رکھتا ہو۔اے معلوم ہو کہ کون درست معلومات دے رہا ہے اور كون جموث بول رما ہے۔

ول معقیق کام یک سوئی سے کرنے کا عادی ہو۔ کیونکہ یہ کام وقت طلب اور مشکل

ے۔ ایک جگہ بیٹھ کردیر تک کام کرنے سے جی نہ چراتا ہو۔

مطالعہ کرتے وقت اپنے ذہن کو دوسرے خیالات اور الجعنوں سے بجا کے رکھ

سكا مو- كيونكه ادهر أدهر كے خيالات وجني انتشار كا باعث نے بن

المبعت میں شک کا مادہ ہو کی بھی چیز کو بغیر کی بھکیا ہث کے قبول نہ کرتا ہو بلکہ باے یقین ہوجائے تب تقائق کوتنلیم کرے۔

الله اور دوسرول کے پیچے چلنے والا نہ ہو۔ بلکہ اس کے کام میں مدت اور ندرت ہوئی جائے۔

اور کرورعقیدے اور غیر پختہ یقین کا حامل نہ ہو۔خیالی دنیا کی انیں کرنے کے بحائے حقیقت پند ہو۔

ا مربوط اورمنظم سوچ کا حامل ہو نظری اور فکری حوالے سے ادب کی تھے کے واق منج -4CLS

#### ۲ یکمی اوصاف

اللہ دوسری زبانوں سے واقفیت رکھتا ہو۔اس سے دوسری زبانوں کاعلم بھی اسے حاصل ہوگا۔

🖈 بیک وقت کئی علوم پر دسترس ہو۔

المخيل اور قدوي سنن محتن اردوی الله مطالعہ کرنے کا عادی ہو۔ زیارہ علی الله کا عادی ہو۔ زیارہ علی ہو۔ زیارہ علی الله کا عادی ہو۔ زیارہ علی ماری کا عادی ہو۔ زیارہ علی ہو۔ زیارہ علی کا عادی ہو۔ زیارہ علی کے خوالے کا عادی ہو۔ زیارہ علی کے خوالے کا عادی ہو۔ زیارہ علی کا عادی ہو۔ زیارہ علی کا عادی ہو۔ زیارہ علی کے خوالے کا عادی ہو۔ زیارہ علی ہو۔ زیارہ عل مطالعه معلومات میں اضافے کا باعث بنآ ہے۔ مطالعہ معلومات میں اصالے ہا، مطالعہ معلومات میں اصالے ہو۔ قدیم علوم بھی اجن ا علوم مين مجي مهارت رڪتا ہو۔ علوم میں بی مہارے رہ اور ہو کیونکہ انسانی ، ساجی اوراد بی روایت کا تعلق تاریخ : ے۔ تاریخی شعور محقق کو حقائق کی بازیافت میں مدودےگا۔ ہے۔ مارس کو کھو جنے کی المیت رکھتا ہو۔ پرانے نسخوں اور مخطوطات سے دلچی ہو ٣\_اد لي اوصاف رب ارتعات میں اوب سے واقف ہو، علم عروض جانیا ہو، تشمیرہ، استعارہ، کنامیاور تلیم وغیرہ کاعلم رکھتا ہو۔ ادبی خیال، جذبہ اور تخیل سے واقف ہو۔ ادبی علوم سے آشنا ہو۔ اسے تو اعد علم عروض اور علم زبان سے گہری شنا سال ہو الم العلق مراحل سے واتفیت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تحقیق تخلیق کے ارد گرد گوئ ے، ماضی میں تخلیق کی گئی چیزوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے اس لیے محقق کے لے تخلیق عمل ہے ولیس ضروری ہے۔ الله خورجي تخليق على ے گزرا بوتو زيادہ بہتر ہے۔ ۵\_تقدى اوصاف الله تقید و تجزیه کرنا جانا ہو تحقیق مواد تلاش کرنے کے لیے تقیدی بصیرت کا ہونا بہت ضرور کی ہے۔ 一次でありありいりに के कि निर्मा कर्मित के اصناف ادر كا تقدى مطالعه ركمتا مو ئ تقدى شعور كا جال بو-

このは、ひとうでとしょうでしょう عبري فريق كار عدالف وو عمد المراقع بين المراقع بل مطالعه كى الميت رفت الور الدل عمل المراقع بل مطالعه كى الميت رفت الور مين و عام وركمن وو - 29 0 16 Pmg اعلی این کے لیے ولائل واستدلال سے واقنیت رکھتا ہو۔ اعلیت کرنے کے لیے ولائل واستدلال سے واقنیت رکھتا ہو۔ الم المائن كى قطعيت ركها بور م جدید عینالوجی ہے آگائی رکھتا ہو۔ به روایت اور درایت کاعلم رکھتا ہو۔ اہم اکمثافات اور ایجادات کے بارے میں آگاہ ہو۔ المندان كاطرح تامعلوم سےمعلوم تك كاستركرسكتا ہو۔ مظاہر کا خات شل ویجی رکھتا ہو۔

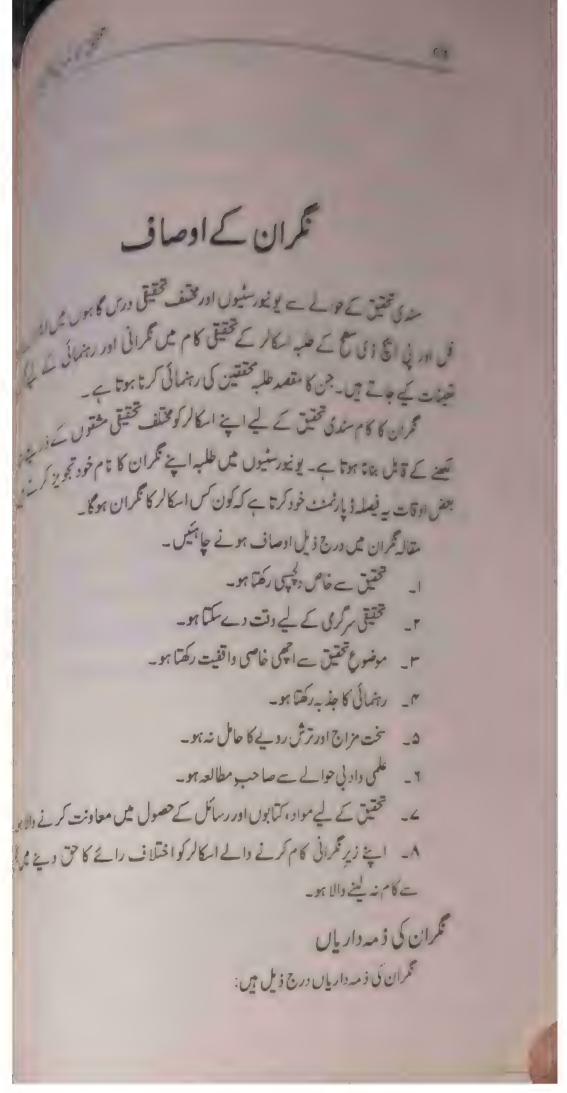

مر مرضوع کی تاائی کے حوالے سے آزادی نے ماتھ عام ا نے لی اجا است اورای ایلے میں جہاں اے مشکلات کا سامنا ہو،اے مفید مھوں نے ان اجا ہے۔ اور ای ملیلٹی میں اس کی رہنمائی کرے۔ مورد المرائر موجائے کے بعد فاکہ بنانے میں امیدوار کی مداکر اورائر موجے تا مورد موجاتے کے بعد فاکہ بنانے میں امیدوار کی مداکر اورائر موجے تا موسل برموں برمارے ہی دکھادے تاکہ اے خاکہ بنانے عن آسانی ہو۔ فود سے خاکہ بنانے عن آسانی ہو۔ فود سے خاکہ بنانے عن آسانی ہو۔ فود سے خاکہ بنانا کھائے۔ اصل خاکہ بنا نہ سے ا ای نوعی کے بناتا کھائے۔اصل فاکہ بنانے سے پہلے دوران تدریس ہی نمونے ایک کار کی ہوئے دوران تدریس ہی نمونے کار کی میٹ مار ندو مار ندو عار کارے دو جار خاکے بنوائے تاکداس کی پریکش ہوجائے۔ عاد کراہ کا کا سام سات کا اساس کی پریکش ہوجائے۔ جانوی مصاور کے بارے میں معلومات وے۔ مواد عصول کے لیے اسکالر کی مدد بھی کرے اور رہنمائی بھی۔ مواد المحرر تيب كے ساتھ مقالے كے مختلف باب لكھوائے اور الهيں وقا فو قا چيك بی تراری تاکداسکالر کومعلوم ہو سکے کہ وہ درست سمت میں اپنا کام کررہا ہے۔فاص طور ہیں۔ بی اب کو بہت باریک بنی سے چیک کرے اور اس کی اصلاح کے لیے رہنمائی کرے۔ پہنا ب کو بہت باریک میں میں کی ساتھ کی اسلام کے لیے رہنمائی کرے۔ ران یا جملوں کی درتی نہ کرے بلکہ غلطیوں کی نشاندہی کرے اسکالرکو درست کرنے کا منالے کی تسوید اور مقالہ کی حتی سکیل میں اسکالر کی ہر قدم پر رہنمائی کرے۔ زانی امتحان کے سلطے میں اُس کے حوصلوں کو بلند کرے اور اسے وہنی طور پر زبانی - とうじょとしめ مقالہ سے متعلق خود سے چند سوال تیار کر کے مقالہ نگار کا زبانی امتحان لے تا کہ وہ وہنی الدربتار ہوجائے کہ کس فتم کے سوالات کیے جاسکتے ہیں۔

### تحقيق اور تنقيد كالعلق

تختین اور تقید کا آبس میں مجرا رشتہ ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے طریق کاریں۔ آن میں اور اس قدر بھی تحقید تعین اور تقید کا جن من در این اور دوس کی معلومات کو تقید کی مورای میں۔ اور دوس کی معلومات کو تقید کی ستاویزات اور دوس کی معلومات کو تقید کی ستاویزات دومرے کے لیے مہولت کارہ برت اور دوسری معلومات کو تقید کی مدد سے بازیان میں معلومات کو تقید کی مدد سے بازیان میں معلومات کو تقید کی مدد سے بازیان ی تقید کا بزاحمہ ہے، یوسد را میں اور سنوارتی چلی جاتی ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ کی ابتراع جانیا ا ہے۔ نقید تحقیقی مواد کو جانچی ، پر کھتی اور سنوارتی چلی جاتی ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ کی ابتراع بیا ا ي تحقق كي ما ته ساته سفر كرتى ہے۔ بقول ڈاكٹر وحيد قريش:

ور تحقیق اور تقید لازم ومزوم ہیں اور ایک کے بغیر دوسرا نامکل ہے اور ہاتھ رہتا ہے۔ اردو کے مختیقی مقالات کا یہ پہلوخوش آئند بھی ہے اور انسوسناک بھی ۔خوش آئندال کاظ سے کہ تنقیدی نقط نظر سے لکھے مج مقالت میں مواد کی چھان پیٹ کے ساتھ ان کی تجرباتی قدرہ قبت بھی پیش نظر رہتی ہے اور تحقیق محض گور کی نبیس رہتی اور افسوسناك ال اعتبارے كمالي مقالات كا معيار كھي زيادہ حوصله افزا نہیں اور محقق ندرت فکر اور تخیل کی اڑا نوں میں گرفتار ہوکر واقعات کی صحت كى طرف زياده اختما نبيس كرت ينتجنَّ ان كم تقيدى عائ يا در ہوامغروضوں یرجنی رہے ہیں۔(۱)

تحتیق ع مراحل طے کرنے اور ورست نتائ تک پہنچنے کے لیے تقید کا بہارالازی الم رین بڑتا ہے۔ایک محقق بھی یہ دمون نہیں کرسکتا کہ وہ بغیر کی تنقیدی شعور کے اے تحقیٰ مة مده مل كرست يحقق حقائق كو تلاش كرنے كے بعد انھيں مربوط انداز ميں جمع كرك اصل صورت میں پیش کرنے کا نام ہے جب کہ تقید چھان پینک اور جانج برا تال کو کئے یں۔ایک مفتق جب کی موضوع پرکام کر رہا ہوتا ہے تو وہ تحقیق کام کے ساتھ ساتھ تقیدی مناصِتوں وجی بروئے کارلار ہا بوتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بر میری کے بقول ا سین این این ہے تو تقید کا سہارالیزا پڑتا ہے بغیر تقید کا سہارالے ہوئے تقید کا سہارالے ہوئے تقید کا سہارالے ہوئے تقیق مکن ہی نہیں۔ بات سے ہے کہ کی اوبی کارنا ہے رحمقیق کرنے ہے تاب کی ایمیت ادب میں کیا

عنیدی شعور تحقیق کی را ہوں میں محقق کو میچ منزل کا سراغ دیتا ہے اور یہ شعور خود تحریر جسکتا ہے جب کوئی محقق اپنے موضوع سے متعلق مواد کو اکٹھا کرتا ہے تو پھر دہ بار بار اس ماد کا تندین بخشیق تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے اور اسے خوب پر کھتا ہے۔

ہوا ہے۔ مواد کے قصول کے بعد اس کی چھان کے لیے تنقیدی میزان استعال کرنا ضروری ہے ای لیے ہم کہدیجتے ہیں کہ تحقیق عمل کی شروعات ہی تنقید سے ہوتی ہیں۔ تنقید کا زینہ استعال کر بے محتق اپنے تحقیق نتائج اخذ کرنا چلا جاتا ہے۔

تختیق مخت طلب کام ہے جے دلچیں کے ساتھ کیا جانا چاہئے۔ اس کام کے لیے بہت کی کانے اور مشکلات بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جس موضوع پرتحقیق مقالہ لکھا جارہا ہو۔
اس موضوع کے حوالے سے انتہائی مختاط روی کے ساتھ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ کیونکہ بعض کانیں ایک بھی ہوتی ہیں جن میں کئی جگہ پر فلط حوالے دیے گئے ہوتے ہیں۔ ان جوان اور عبارات وا قتباسات کو اپنے مقالے کا حصہ بنانے کے لیے محقق کو اپنی تقیدی مطاعبق کو بروئے کار لانا پڑتا ہے اور ان غلط چیزوں سے نے کر حقائق کو ورست انداز میں مطاعبق کو بروئے ہیں۔ انداز میں جن کے مطاعب بخش:

"گہری چھان بین ، تقابلی مطالعہ اور بالا ستعیاب نظر داری کو بھی اس کے لیے ایک ٹاگز ر صورت مجھنا چاہئے جس کے بغیر کی صحیح متیجہ پر پنچنا آساں نہیں ہوتا۔" (۳)

سکا۔
تخیق کا بنیادی کام فکر کے اصل جو ہر اور درست نتائج کو تلاش کر کے اس میں ربط اور اس سلسلے میں پہلے سے معلوم ٹر،
ترجب پیدا کر کے حقائق کومؤٹر انداز میں پیش کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلے سے معلوم ٹر،
معلومات اور طے شدہ حقائق کا تقیدی و تجزیاتی مطالعہ کر کے کے ان کی صحیح سمت کومتعین کرنا
معلومات اور طے شدہ حقائق کا تقیدی و تجزیاتی مطالعہ کر کے کے ان کی صحیح سمت کومتعین کرنا
ہم اضافہ بھی بہت ضروری ہے۔ تحقیقی موضوع کی انتخاب بھی تنقیدی رویے کے سب بی پائے تھیل تک پہنچ سکتا ہے۔
انتخاب بھی تقیدی رویے کے سب بی پائے تھیل تک پہنچ سکتا ہے۔

اب العيد الروسي على المجاه المونا زياده مند موسكتا م القول اير الراس كے ليے إلى اور في معلومات كا ہونا زياده مند موسكتا م القول اير

فق "نبیادی طور پرموضوع کا انتخاب اور تحقیقی نقطه نگاه سے اس کی تشکیل اس طرح کرے کہ اس کی غیر ضروری وسعت خود بخود سکڑتی چلی اس طرح کرے کہ اس کی غیر ضروری وسعت خود بخود سکڑتی چلی جائے تاکہ موضوع کے حل کو تجربہ اور تجزیے کی کسوئی پر پر کھا جائے تاکہ موضوع کے حل کو تجربہ اور تجزیے کی کسوئی پر پر کھا جائے۔ "(۲)

چونکہ تحقیق کا اصل عام معلوم شدہ حقائق کی توسیع ور تیب ہے ای لیے حقائق کو دریافت کرنے کے لیے تقدی صدافت کو تقیدی تعبیرات کا مظہر بھی جاتی ہے۔ جس کی مدر ہے ہم ان نتائج کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں جن میں شک، گمان، ذاتی رائے، تعصب اور ذاتی بہند یا نابند کاعمل دخل نہ ہو۔ بھی وجہ سے کر تحقیق کام سے متعلق عوامی رائے یا عمولی دعوں سے بہیر کیاجاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ گمراہ کن عابت ہوتے ہیں۔ تحقیق میں

الرب عن والما كوني منها من الما كالم من الما كالم المراحد خال: , خین کرنے والوں کو ہر چیز کی تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ جو بچے لوگوں سے سنا ہو یا جو پچھ اس نے خود مجھ رکھا ہوائ سے اول

اینے دل ود ماغ کو خالی کرلے اور کسی حقیقت اور صحت پر سلے ہے يفن ندكر ال لي كداكروه الياكر عالة تحقيقات كرني اں کی توجہ نہ ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے خیالات کو یقین مجھ کرایے آپ رستن مجمع كا يا تحققات كرتے وقت اس كے توامات اور خطرات ا ہے ہوں مے کہ وہ اس کی تحقیق میں خلل ڈالیں مے۔ اسی تحقیقات ر نے والے کو چاہے کہ وہ ان سب باتوں کو جولوگوں سے ئی ہوں یا جو کھاس کے دل پرگزری ہو چش نظرر کے اور بغیر پیدا کے یقین ہے

کہ وہ ان کی تحقیق بزر بعداس آلے اور ذریعے کے جواس کے امتحان

ے لیے ہوکے تاکداس کوخودمعلوم ہودے کہتی کیا ہے اور باطل کیا

ہم جانتے ہیں کہ تحقیق ایک ذمہ دارانہ کام ہے۔جس کے ذمہ مختف تم کے کاموں کی وی اور کارکردگی کا انکشاف، حقائق کی بازیافت اور اس پر عالمانہ تیمرہ کرتے ہوئے نتائج افذ کرتا ہے اور اس ذمہ داری کو بھانے کے لیے اس امرکی ضرورت ہے کہ ہم تحقیقی مواد اکٹھا رتے وقت ہرم طے پراس کا تقیدی جائزہ لیں اور اس کوعقل وہم کی کسوٹی پر پھیں۔اس موادثیں جہاں کہیں عمومیت یا ابہام کا اندیشہ ہوا ہے تقیدی مراحل ہے گزار کر تحقیقی موضوع -いたこうかのこうなととから

تختیق وغیدکوایک دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا یہ ددنوں ہی اپنی اپنی جگہ اہمیت کی من بن اور تقيد تحقيق كي نسبت زياده وسع ميدان ركفتي ہے۔ رشيد سن خان لكھتے ہيں: "تقید کے مقابلے میں تحقیق کا وازہ کار کدود ہوتا ہے۔ تحقیق بنادی فقائ کا تعین کرے کی اور ان کی مردے اے نمان کا کا اے جاميس كي جن مين فلك يا قياس يا عامل يا ذاتى رائ كافعل بطل نه

ہو۔اخدِ نتائے میں جہاں ہے تعبیرات کی کارفر مائی شروع ہوگی اور ان پر جنی اظہار رائے کا پھیلاؤ شروع ہوگا۔ دہاں تحقیق کی کارفر مائی فتر ہوجائے گا۔ ''(۲)

تحقیق چھان بین کرنے کا نام ہوتو تقید ہے ہم کھرے کھوٹے میں پیچان کر جب سے مطلوبہ مواد کے بارے بیں بیمعلوم ندہ دجائے کہ بیہ جموث پر بنی ہے یا حقیق بیر بین الممل اور ادھوری ہے۔ نقاد اس بات کی تحقیق کر بیا ہوگئے تاریخ بین ناممل اور ادھوری ہے۔ نقاد اس بات کی تحقیق کر بہا ہم اس کی تحقیق کر بہا ہم اس کی تحقیق کر بہا ہم اس کی تعقیق کے بارے مواد کے بارے میں دو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اس کی تعقیق کے بارے مواد کے بارے میں دو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہم اس کی تعقیق کے بارے مواد کے بارے میں دو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہم اس کی تعقید بھتی ہم تعقیق کے کام کو آئیاں کی تعقید محقق کے کام کو آئیاں کی تعقید کے کام کو آئیاں کی تعقید کی کو آئیاں کی کو تعقید کے تعقید کی کو تعقید کی کو تعقید کے کام کو تعقید کی کو تعق

"جب آپ نے تلاش وجتو ہے ، جے آپ تحقیق یا ریسری کا نام دیتے ہیں" صحح" تلاش کر لیا تو پھر آپ جو نتائج نکالیس کے جو رائے قائم کریں کے اور جو بات اس کی روشی شر کھیس کے وہ بھی متنداور صحح ہوگی۔"(2)

یہ حقیقت ہے کہ تحقیق سے تنقید کو مدوملتی ہے اور تنقید سے تحقیق کو یہ تنقید تحقیق مقامی مقام میں اسلام کے بعض ایسے گوشوں پر روشنی ڈالتی ہے جس کا علم عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا یہ بعض وقانہ تحقیق غلط نتائج اخذ کرنے کا موجب بھی بنتی علق ہے جس کا از الد تنقید و تجزیہ ہے ہی ممکن ہے

لکھنا یا تختیق کام کرنا خود اپنی جگہ ایک مشکل اور مخت طلب کام ہے مگر اس سے زیادہ مشکل کام اس تحرید کھیں ہے زوا کد کو نکا انداور مقالے کو حتی شکل وینا ہے۔ بعض اوقات ایک بی موضوع ہے متعتق محتیق اور متفاو حوالے سامنے آتے جی اس صورت حال میں تغییر محتیق و حقیقت تک لے جاتی ہے۔ ایک محتیق جب بھی کی موضوع کے حوالے سے مواد کو جھٹ کرتے ہو اس کے ذبن میں فوری طور پر میہ بات خرور آتی ہے کہ اس کا بھٹ کیا ہوا مواد دوست ب و اس میں کوئی مہانے اور مقال ویس ہے۔ اس کی جمید کے خوالے ہے مواد دوست ب و اس میں کوئی مہانے اور قبل کی موضوع کے کہ اس کا بھٹ کیا ہوا مواد دوست ب و اس میں کوئی مہانے اور قبل کی خوالے ہے۔ اس کی جمید ہے کوشش رہتی ہے کہ اس کا میں کوشش رہتی ہے کہ اس کی جمید ہے کہ کہ کا کہ کھٹ کی جمید ہے کوشش رہتی ہے کہ اس کی جمید ہے کوشش رہتی ہے کہ کہ کہ کر اس کا کہ کی کہ کی کہ کی جمید ہے کہ کہ کی کہ کوشش رہتی ہے کہ کہ کا کہ کی کی کوشش رہتی ہے کہ کہ کہ کہ کوشش رہتی ہے کہ کہ کہ کوشش رہتی ہے کہ کہ کی کہ کے کہ کی کوشش رہتی ہے کہ کہ کی کہ کی کوشش رہتی ہے کہ کہ کہ کہ کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کے کہ کوشش کی کوشش کی کوشش کے کہ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر در کی کھر کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر در کر کے کہ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر کوشش کر کوشش کی کوشش کر کوشش کی کوشش کر کی کوشش کی کوشش

خینی کام زیادہ سے زیادہ متند ہواور بیاستناد تقید کی معاونت سے حاصل ہوسکتا ہے۔ محتق یار جع شدہ مواد کے بارے میں غوروخوض اور سوج بچار سے کام لیتا ہے اور اے تحقیقی ر ایک میں کرتے وقت وہ ایک محقق ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد بھی ہوتا ہے۔ مولوی عبرالحق

> " نقد کی فدمیں انجام دی ہے۔۔۔سنت قدیم پر غیر مروری شفظی ے بحاتی اور دوسری طرف جدت یا جذبات کے زور میں تمام صدود کو توزر کا جانے سے دوگتی ہے۔ یعی بریک کاکام ویت ہے۔ ۱۹

تخنین میں مطالعہ ومشاہرہ کے ساتھ ساتھ تجربہ کی وسعت بھی نہایت اہمیت رکمتی ی کی فن پڑھین کرنے سے پہلے اس فن کی روایت اور تکنیک سے عمل آگا ہی بھی ضروری من ہے کفت اپنے تجربات وتاثرات کوجمع کرتے ہوئے اور رتیب دیے ہوئے تاقد انظل ير ركران مواد پرتقيدي نظرواليا ميد بقول داكر سجاد باقر رضوي:

"جس طرح فن کی تخلیق سے پہلے فن کارایے مواد کے روو قبول اور ردایت کے بارے میں تقیدی عمل سے گزرتا ہے ای طرح فن کی تخلیق کے بعد بھی اے ناقد بنا پڑتا ہے۔۔۔وہ اس کے حن وقع پرنظر ڈال ب،ال ين رعم وتن كرا بي (٩)

تحتین کے ساتھ ساتھ کی کتاب کی تدوین میں بھی ہم تقید کے بغیر متن کو بہتر طور پر زی نبیں دے کتے نداس کی آسانی ہے جمع کر سکتے ہیں۔ مدوین میں تقیداد لی تقیدے الگ انداز می ظبور یذیر ہوتی ہے۔ یہاں یہ مختف متون کے درمیان فرق اورمتن کی اصلیت كوج نے من مدودي إلى الله الله الله الله الله علوى:

> "اولى تقيد من اوب اورمقعد ادب سے متعلق مخلف زاويہ مائ لکاہ کے تحت کی شعری یا ولی تصنیف کی فکری اورفی قدرو قیت کے تعین کا کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کے خوب وٹا خوب کے بارے من نیمد ایا جاتا ہے۔ لیکن تقید متن کی صورت میں کسی فیر تحقیق تفظ نَعُ وُونُ وَلِي شِيلِ مُوجِهِ : إِنَّ إِنْ جَمَا تَيْ بِنِدُ وَمَا لِينِدُ سِي السَّ وَلَيْ

معنی اور قرار نوشن کے متعلق مخلف خارجی وواضل حقائق سے واسط نہیں۔ یہاں تو متن کے تحقیق اہمیت اور تر تیب متن کے تحقیق اہمیت اور تر تیب متن کے تحقیق کی جات ہے۔

اسط نار محف سے بہ بہتہ چاہ ہے کہ جس طرح تحقیق کی ابتدا تنقید سے ہوتی ہے بالکل اس کام بحث سے بہ بہتہ چاہ ہے کہ جس طرح تحقیق کی ابتدا تنقید سے ہوتی ہے بالکل اس کام بحث تقید ہی کے مرجون منت ہے۔ دوران تحقیق اس کام بحث تقید ہی کے مرجون منت ہے۔ دوران تحقیق مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہون منا ہوتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہون مقالہ نگار ہرقدم پر تقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہون مقالہ نگار ہرقدم پر تقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہونا مقالہ نگار ہرقدم پر تقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہونا مقالہ نگار ہرقدم پر تقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہونا مقالہ نگار ہرقدم پر تقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیق مقالہ کو حتی شکل و یے کے قابل ہونا مقالہ نگار ہرقدم پر تقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیق مقالہ کو حتی شکل و یا کہ تو تعین کے تعین کی انہوں میں تعین کے تعین کی انہوں میں تعین کی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیق کی مقالہ کو حتین کی انہوں کی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیق کی تعین کی تعی

#### حوالهجات

ارددر تریش، ادبی تحقیق کے اصول مس م عادت بریلوی ژاکثر، اردو تقید کاارتقا، کراچی، انجمن ترقی اردو یا کتان،

المان بخش وْ اكثر (مرتب)،اردو مين اصول تحقيق، جلداول، اسلام آباد، مقتدره

قى زبان، ص ١٥٠

الم الفاءم

۵ برسيدا حمد خال، تهذيب الاخلاق جلد اول، بحواله معراج نيرزيدي، لا مور، ابلاغ،

12. U": 1990

١ ـ رشيد حن خال، اد بي محتيق مسائل اورتجزيه، لا مور، الفيصل ناشران وتاجران كتب،

1100,1949

ي جيل جالي واكثر ، تقيدي وتحقيق موضوعات ير لكهن كا اصول ، مشموله نقوش لا مور

عمري ادب نمبر، ١٩٨٢ ه، ص ٢٢١

۸ مقدمه از مولوی ، عبدالحق ، مشموله ار دو تقید کا ارتقام م

ا معاد باقر رضوی و اکثر ، مغرب کے تقیدی اصول ، اسلام آباد ، مقتدرہ تو می زبان ، طبع

D. P. + 1997 (7)

الينور احمد علوي واكثر ، اصول تحقيق وترتيب متن، لا مور، سنكت ببلشرز،

DT P .. 1007

## مقاله لكھنے كافن

حقیق مقالہ لکھ مضمون نگاری ہے الگ ایک تحقیق مرگری ہے، ایک ایک مرگری جی میں حقیق سال لکھ مضمون نگاری ہے الگ ایک مرگری جی میں حقیق اور مداقتوں کو سانے رکھتے ہوئے نامعلوم کو معلوم کیا جاتا ہے، ٹی بات کو سانے لایا جاتا ہے اور غیر موجود یا چھچے ہوئے حقائی کو خلاش کیا جاتا ہے، محتیف ذرائع سے مامل ہونے والے مواد کی تنقیح کی جاتی ہے اور اصولوں کی خلاش کی جاتی ہے۔ اس کا اسوب شاعرانہ کے بجائے تحقیق ہوتا ہے۔ تحقیق مقالہ کھنے کا بنیادی مقصد علم وادب کے دائرے و مسطح کرنا اور اُن تہذی وقری ن گئے پہنچنا ہوتا ہے جو انسانی زندگی اور ساجی رویوں پراڑ انداز ہوتے ہیں۔

آن کل جہاں ہے نورسٹیوں کی تقداد میں خاطر خواہ اضافہ عمل میں آیا ہے وہاں ہر ہونیورٹی میں ایم اے ایم فل اور پی ای ڈی کے پردگرام بھی شردی کر دیے گئے ہیں، جس کی جدے موضوعات کے انتخاب کا سکتہ پیدا ہوگیا ہے۔ اکثر اسکالر موضوع نہ لطنے کی وجہ سے پردگرام چھوڑ دیتے ہیں اور پھھالیے ہوتے ہیں جو کہ فلط موضوع کا انتخاب کر جینے ہیں، جس کے نتیج میں وہ مقالہ من کی ایک مسائل سے فائدہ انفی تے ہوئے چھ مقالہ من کے نتیج میں وہ وہ مقالہ من کی ایک فطیر تم کے ہدلے میں مقالہ کھی وہ تی ہیں کھٹ و شاید کی دور میں آپھی ہیں جو کہ ایک فطیر تم کے ہدلے میں مقالہ کھی وہ تی ہیں کھٹ و شاید کی دورہ اوم اوم سے کانت چی نٹ کرمواہ تی رکرو ہی ہیں سائل میں طرح ہیا ہے کیا گئی کام خوانات کے موقع مانے گئی ہیں۔ جس سے مقتبی کی کوئی خدمت نہیں ہوتی بکہ ن فی کھٹی میں کوئی خدمت نہیں ہوتی بکہ ن فیکھٹی کی کوئی خدمت نہیں ہوتی بکہ ن فیکھٹی کی کوئی خدمت نہیں ہوتی بکہ ن

محتن كادنياش الفائل كالعرب عام كام موضوع كالتقب بدال ك

ريان فراجي اور مقالدي عميل \_ ر ان انتخاب کرتے وقت بہت ی باتوں کو ذہمن میں رکھنا نہایت مزوری ہے۔ برنس کا انتخاب کرتے وقت بہت کی باتوں کو ذہمن میں رکھنا نہایت مزوری ہے۔ برسول ہے۔ ایم فل اور لی ایج ڈی پروگرام میں داخلہ ہوائے چا ہے کہ اس ج من المراح على المراح كرد الله على المراح المراح المراح المراك ا مراد المراد کے کالم مینچر اور اولی ایڈیشن بھی بعض اوقات نہایت کارآ یہ ایڈیشن بھی بعض اوقات نہایت کارآ یہ ایک المرا الحي بمي جمع كرنے كى كوش كى جائے۔اى طرح موضوع ك ين الاورآئے والے وقتوں میں جی۔

منوع کے انتخاب کے لیے پہلے سے کیے گئے کام پرنظر ڈالناضروری ہے کہ کون کون وفوع پر کام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کی لشیں اور کتابیں مل جاتی ہیں۔ اگر ان المران کا مرا مطالعہ کیا جائے تو انھیں موضوعات میں سے نیا موضوع بھی سامنے آسک یہ ہے کم اس بات کا تو پہ چل بی جائے گا کہ کن کن موضوعات پر کا م نہیں ہوسکتا \_

مونوع انتخاب کرتے وقت اپنے ذوق کا خاص خیال رکھا جائے، اگر ایک فخص شاعری من الما تواے شاعری کے حوالے سے موضوع کا انتخاب نہیں کرنا جاہے، ای ر ارکی کی وہی تخلیق نثر سے ہو اے تخلیق نثر کے حوالے سے کوئی موضوع لیا

عالہ قار کو جا ہے کہ وہ این یاس موجود مواد کو دیکھے کے کس کس حوالے سے اس کے ن بن رمائل یا اخبارات موجود میں جو کہ اے موضوع کے انتخاب میں مدد دے کتے

المنت رخقيقي كام

ام خرودولی، سودا،میر، آتش، غالب،مومن، ذوق، نظیر اکبرآبادی، اکبراله آبادی، ن، بیش، نیخ، ن م راشد، منثو، کرش چندر، خدیجه مستور، باجره مسرور، میرا جی، ناصر کاهمی، أب على ابن انشا، وزيراً عا، احمد نديم قامي، ۋاكثر محمر على صد نقي بشيزاد احمد وغيره كے حوالے 80 مقالہ جات لکھے جانے ہیں۔ اقبال اور غالب کے حوالے ساتو اقبال علی ہے۔ خوالے ساتو اقبال علی میں موسکتا ہے۔ فو اقبال علی اللہ موسکتا ہے۔ فو اقبال علی اللہ موسکتا ہے۔ 

ادارول ير محقق كام ل پر میل کام اردو زبان وادب کے فروغ کے لیے بہت سے ادارے سرگرداں ہیں۔ ان اوالا

اردو زبان وادب می انجمن ترتی اردو، مجلس ترتی ادب، اداره فروغ اردو، مقتدره تو می زبان، ا قبال اکادئی آن میں انجمن ترتی اردو، مجلس ترقی ادب، ادار سرچین میں ہے گئی ا میں اجمن تری اردود ہوں ہوں ۔ میں اجمن تری اردود ہوں ہوں ہوں جس سے گئی ایک کی خدیات وغیرہ ایسے ادارے ہیں جن میں سے گئی ایک کی خدیات اور گئی کام کررے ہیں۔ان پر کی نہ کی حوالے سے تحقیقی کام ہوسکتا ہے۔

الجمنول يركام

ا بمسول پرہ م اردوز ہان وادب کے فروغ ہے ہے متعلق کئی انجمنیں اپنا کر دار ادا کرتی رہی ہیں۔ اس میں سائنفک موسائی، انجمن ہنجاب، انجمن حمایت اسلام، انجمن مفید عام، دہلی موسائی، اہل رقی پندتر یک، طقہ ارباب ذوق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ان میں سے بھی موضوع کو تلاش کر

شعروادب اور فلنغه ونظریات ہے تعلق رکھنے والی ہزاروں کتابوں پر تحقیق کام کمل م آچا ہے، نہ کائیں کم میں اور نہ کام کرنے والے۔ اس طرح اس شعبہ میں تحقیق کی بر مخائش ہے۔ یہ کتابیں کلیات یا دواوین بھی ہو کتے ہیں اور نثر و شاعری کی صنف کے وا ے کوئی بھی کتاب ہو عتی ہے۔ کی ادارے کی کتابوں پر بھی کام کیا جا سکتا ہے اور کی ایک معنف کی کتابوں پر بھی۔ کی موضوع کے حوالے سے شاقع ہونے والی کتابوں پر بھی کا -c Try

رمائل وجرائد يرقضل كام

افكار، فنون، نَقوش مهاتى، ماه نو، أوراق، محضه، اخبار اردو، قو ي زبان، مخزن ميه

عا من من المعالم والما المالية والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم しい、い、こののののののではないというというできょうのでしては、からい、 これにはいいいにとりしのをうとしてはこというという ر خفیق کام راب کی عقف امناف پر تحقیق کام بہت سا ہو بھی چکا ہے اور بہت سے کام کی اہمی شعر دار ب عرور با علی مرثیه، مثنوی، با نیکو، آزاد نظم، ترائیلی، ترویی، رباعیات، قطعات، و بی از ایمان می ایمان می ایمان م ي هرح نثري ادب مي سغر نامه، ناول، افسانه، خودنوشت وغيره جيسي امناف يرمخلف - F Tribe عنی اخبارات پر کام ہوچکا ہے اور مزید کام کی مخبائش باتی ہے۔ اخبارات میں جہاں ن اولی معافت کے حوالے سے شعروادب کا ذخیرہ بھی ال جاتا ہے۔ ربی نے علادہ ادبی کا لم یغیر ، اداریے دغیرہ پر کام ہوسکتا ہے۔ تدرفين رتقيدى كام ولن موضوعات پر جوتنقیدی اور تحقیق کتابیس شائع ہو چکی ہیں یا جوموادر سائل میں بھرا ر عال رکام کی مخبائش ہے۔ والمجتم المحقق كام سنامن، مقالات، یاداشتی، تراجم وغیره پر کام بوسکتا ہے۔اس حوالے سے تحقیق کام كي إلى الكانات موجود بيل\_ ذان كاوالے محقق كام اردد میں بہت ساتدوین کام ہو چکا ہے اور بہت سے ایے مخطوطات اور بیاضیں موجود

A language 2012 pr () i MY CELTICIPALE COLUMN المراج والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع としいのして、これで、これとしましていることが はんしいこうとのとということ 4.000 و المال المال مال مال مال المال 12 4 1 - 1 とことのういいこと、とこととのこうとかっとこ Maring Colling Lagar de a starting 3. 3. الم الومون له الله المراجي على المراجي واختلاف بمواور و مسال يره الم الما والما والموالية المراج على المراج المرا - Mid Pictory - L. B. S. S. الما والمعتمون والمعتمون والمعتمون المعتمون المع

من بدکام کی واضح طور کوئی مخیائش نه ہو۔ عمر بدکام کی واضح طور کوئی مخیائش نه ہو۔ ۸۔ ایما موضوع نه ہو جو که الجمعا ہوا اور پیچیدہ ہو، جس کے تحقیق نتائج تک پہنچنے میں ایکار کوشکل چیش آئے۔

## فاكرنگارى كے مراحل

کی بھی تحقیق منعوب یا تحقیقی مقالے کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا فاکر ہانا کی بھی تحقیق منعوب یا تحقیقی مقالت کو بنایا جائے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کر لیا جاتا مزدری ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کی ممارت کے ڈھٹ کے اپنے ہے۔ اگر نقشہ نہیں ہوتا تو محارت بے ڈھب اور بے ڈھٹ کے بنیے

یں، ان ہو پات کے ایک خاکہ ضرور ہونا جائے، بغیر خاکے کے موضوع کی تیمل مجم عقیق موضوع کی تیمل مجم عارت كمل بى ند بويائے۔ المرية عنيل بوعتى \_اورندى سيكام واضح اورمنظم بوسكا بح\_(ا)

عاکد اگریزی لفظ Synopsis کا ارد و ترجمہ ہے۔اسے ہم تحقیقی مواد کی تریہ

ك لي منهور بندى كانام وي ين -كى بھی حوالے سے او بی تحقیق كرتے وقت اس كے بارے ميں مطالعہ ضرورى ہے۔ ا کام کرنے سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بقول پروفیسر محد عارف:

"جونکہ فاعے میں موضوع اور مفروضہ بنیادی کردار کے حامل ہوتے ہیں لہذا خاکہ سازی ہی منظری مطالعہ کر لینے کے بعد ہی ممکن (٢) ...

بی مظری مطالعہ کے علاوہ سای وساجی پس منظر بھی ویا جاسکتا ہے۔

### موضوع كاانتخاب

مقالہ نگاری میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب اہمیت کا حامل ہے۔موضوع کے انتخاب کو یونبی کام ی بات نہیں سمھنا چاہے بلکہ اسے تحقیق کی بنیاد سمجھتے ہوئے اس پرخصوص توجه و بن جائے۔

المعي الورك والمال تخين كرنے والے كوالے موضوع كا انتخاب كرنا جائے أنى بائے عن موند بائد نگاری و این میزوں کی ضرورت ہوگی ان کی فراہمی پر جمی نظر ہونی جائے۔ (ش) موضوع اگر ایک طالب علم کے لیے ہوتو اس کی ضروریات کھے اور ہوں گ ، توالہ طاب علم اس میدان میں نووارد ہے تو اسے ایما موضوع انتخاب کرنا ہوگا جو کہ اس کے لیے ماب الرف كا سبب نہ بے جواس كر ان كو بھى پندا كے اور اس كى يو غورش ، بور ذ مان باللہ اللہ اللہ اللہ وائس سٹری کے مبر بھی اسے باسانی مظور کرلیں۔ ال فتم كے موضوع ميں كمل طور پراس بات كا خيال ركھا جاتا ہے كداس حوالے سے سلے ہے کوئی کام نہ کیا گیا ہو، دومرا وہ محقق کے مزاج کے مطابق ہواور وہ اس موضوع کو بجت ہواں کا ڈیفنس بھی کرسکتا ہو۔ بعض اسکالراپنے ہونے والے مقالہ کے قران پرزور دیتے ہیں کہ دوان کے لیے خود کوئی موضوع منتخب کردیں، ایانہیں کرنا جائے کیونکہ ایا کرنے سے جاں اسکالر کے لیے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہو وہاں گران کے لیے بھی یہ مئلہ ہوگا کہ اے ہرقدم پراسکالر کا ہاتھ پکڑ کر محقیق منازل سے گزارنا ہوگا، لبذا بہتر بی ہے کہ اسکالراپنا تحقیق موضوع خود کی اور ایما موضوع کی جو کہ اس کے مزان سے میل کھاتا ہو۔موضوع الكاركي بندكا مونا نهايت ضروري ب- بقول كيان چند:

> "موضوع اسكالركی پندكا ہونا چاہے یا نگران کی پندكا؟ عموہ!! اسكالر اپی پند سے دانف ہی نہیں ہونا ۔وہ فیصلہ نہیں كرسكتا ليكن اتنا ضرور جانتا ہے كہ دہ كن موضوعات پر كام نہیں كرسكتا ۔اگر نگران اپی كوناه اندیثی یا ضد كی وجہ ہے كوئی ایبا موضوع اسكالر كے متھے منڈھ دے جس سے اسے رغبت نہ ہوتو نتیجہ ظاہر ہے۔" (۲۸)

ای لیے کوشش کرنی چاہے کہ اسکالراپ مزاج کو پہچانے اور اپنی پندکا موضوع منتخب
کرے۔اس کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس کی نظر پہلے ہے ہو چکے موضوعات پر ہو،
اے پید ہو کہ کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے اور کن کن موضوعات پر کام ہوسکتا ہے، اسکالر کو دوران کورس ورک ہی موضوع کے حوالے سے سوچنا شروع کردینا چائے اور اسے دویا تین دوران کورس ورک ہی موضوع کے حوالے سے سوچنا شروع کردینا چائے اور اسے دویا تین

موضوعات منتف کر کے ان میں سے کی ایک کا انتخاب اپنے مگران کی مدد کر لے۔ ون ب رسان کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ خاکہ بنانے کا ہوتا ہے۔خاکہ بناتے وق بے پہلے موضوع کا بحر پورتعارف کرایا جاتا ہے۔

موضوع كالتعارف

موضوع کے انتخاب کے بعد موضوع کے تعارف کا نمبر آتا ہے۔ اس میں مونموع یا مل تعارف کرایا جاتا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس حوالے ہے يس منظر مطالعه كيا ہونا چاہے۔موضوع كى حدود اور وقت كالتين بھى كيا جائے۔كه موضوع ي دورانيه كيا موكا اوريه كنخ وقت من مكمل كيا جائے گا۔

موضوع كى ضرورت وابميت

موضوع کے تعارف کے بعد اس کی ضرورت واہمیت کی بات کی جاتی ہے۔ کوئی بھی موضوع این افادیت کے بغیر نہیں لیا جاسکتا۔اییا موضوع جس کا کوئی فائدہ نہ ہویا جس تحقن کی کوئی خدمت ند ہوتی ہے، اس پر کام کرنے کا کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔

محقق کو جاہئے کہ وہ اپنے موضوع تحقیق کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ موضوع کے حوالے سے تحقیق میں کیا امکانات بیدا ہو کتے ہں اور کون کون سے نے پہلو سامنے آ کتے ہیں تحقیق مسئلے یا تحقیق موضوع کو اپناتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضرور ہے:

ا۔ تحقیقی موضوع نیا بونا جا ہے۔

٢۔ ال ير يملے ے كوئى كام ندكيا كيا ہو، ال حوالے سے كوئى مقالہ يا كتاب يملے سے کھی ہوئی موجود شاہو۔

س تحقیق موضوع کا مواد دستیاب ہوسکتا ہو۔

تحقیق موضوع یر کام کرتے ہوئے ، اس کے بالی اخراجات آپ برداشت

۵۔ تحقیق موضوع نہ ہی اتنا چھوڑ ہو کہ چندون میں کمل ہوجائے ندات طویل ہوکہ آباے کمل ی ندر عیں۔ 87

اب بائش

مغروضه

مغروغداس تيس يا فرضى بات كو كتية جي جس كو بنياد بنا كر تحقيق كاعمل شروع أياجة

مفرار ما نے ہوئے اس کے حوالے سے مختف ذرائع سے موالی ہے اور ای مفروضے کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے حوالے سے مختف ذرائع سے موالی م ر کے اس کی چھان بین کی جاتی ہے۔ اس کی چھان نیاں ہو مفروضہ قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مفروضے ہی کو بنیا ہا خین میں سب سے پہلے مفروضہ قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مفروضے ہی کو بنیا ہا تحین میں سب سے پہا اب تک رائخ ہو چکے ہیں وہ مفروضے کی بنیاد برائے تحقیق کی جاتا ہے۔ تحقیق کی جاتی ہے۔ جنتے بھی نظریات اب تک رائخ ہو چکے ہیں وہ مفروضے کی بنیاد برائی یں ما جوں اس میں تحقیق کے ذریعے سے نظریے تک چہنچے کاعمل عمل ہوا۔ بر مع اور ان میں تحقیق در تحقیق کے ذریعے سے نظریے تک جہنچے کاعمل عمل ہوا۔ راوران میں میں در میں اور میں اور اس کے لیے حقائق کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جمعے جمع میں اور اس کے ایم میں اور اس کے اس کی میں اور اس کے اس کی میں اور اس کے اس کی میں اور اس کے اس کی میں اور اس کے اس کی میں اور اس کی میں اور اس کی میں اور اس کے اس کی میں اور اس کی میں اور اس کی میں اور اس کے اس کی میں اور اس کی میں اس کی میں اور اس کی میں اور اس کی میں اور اس کی میں اس کی کی میں اس کی کی میں اس کی میں اس کی کرنے اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی کرنے اس ک جبوں روسیرں ۔ اور صداقتیں ملتی جاتی جی مفروضہ نظریہ بننے کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ہم کہ سطح میں ا اور صداحیں کی جات ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں کو ابتدائی تحقیق کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ مغروز مفروضہ نظریے کی بالکل ابتدائی شکل ہے۔ اور اس کو ابتدائی تحقیق عمل میں ہے۔ مغروز ی پیکش محقق کے ذوتِ تخیل، وی سرگری اور محقیقی مزاح کی دجہ ہے عمل میں آتی ہے۔ مفروضہ صرف اس تحقیق میں ضروری ہوتا ہے جس میں کسی نظریے کو حتی اور عملی عل دین ہو۔ فہرست سازی، اشار بیسازی یا کتابیات میں مفروضہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین ہو۔ فہرست سازی، اشار بیسازی یا کتابیات میں ایک ایا مفروضہ جو بہت سوچ سمجھ کر اور عمیق مطالع کے بعد وجود میں آتا ہے۔ال میں محقق کی ندرت فکر کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کی مفروضے کو اپنا کر اس پر کار میں محقق کی ندرت فکر کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کی مفروضے کو اپنا کر اس پر کار مے وع کر دیناعقل مندی نہیں ہے۔ حقق سوال

مقالہ نگاری میں تحقیق سوال بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔موضوع کے انتخارے بعد محقق کو کچھ تحقیق موالات بھی سامنے رکھنے جائیس تحقیق میں جن کا جواب تلاش کا جائے۔ تحقیق سوالات دویا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر ان کا موضوع سے مناسبت رکنا نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم موضوع سے باہر نہیں جاسکتے اس لیے تحقیق سوالات کو موضوع کی مناسبت سے ہونا جائے۔

محقوق كالمقعد

تحقیق کا مقصد کی پشت نہیں ڈالنا جائے بلکہ محقق کے ذہن میں سے بات موجود ہوکہ آخراس کی تحقیق کس مجدے کی جارہی ہے اور اس کے پیچھے اس کے عزائم کیا ہیں۔اس تحقیق ے کوئی نئی معلومات ملیں گی یا کوئی نئی بات سامنے آئے گی۔

تخنین جس کے سر چیر کاعلم نہ ہواور نہ ہی اس کی تحدید کی جاسکے بعد میں محقق کے لیے انتخابی جس کے سر چیر کاعلم نہ ہواور نہ ہی اس کی تحدید کی جاسکے بعد میں محقق کے لیے وہ اس موسکتی ہے۔ اگر محقیق کی سند کے حصول کے لیے کی جارہی ہے تو اس کا ہے۔ چین نظر رکھا جائے تا کہ بروقت کا مکمل کر کے سند حاصل کی جاسکے۔ م الناب کے بعد طریق تحقیق اختیار کرکو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ و المجلی موضوع محقیق ہوأس كا اپنارخ اورسمت ہوتی ہے جے متعین كر كے طریق كار وضع ران المراح کا انتخاب کر کے ہم اپنا تحقیق کام آسانی سے اور اپ مقررہ علی ہے۔ درست رائے کا انتخاب کر کے ہم اپنا تحقیق کام آسانی سے اور اپ مقررہ ن المرانجام دے سکتے میں تحقیقی مقالہ میں درکار مواد اور معلومات کی نوعیت جائے ان چرر بات کار کا انتخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہئے۔ یہ ران کار بیانیہ بھی ہوسکتا ہے اور تجزیاتی بھی، کیس اسٹڈی بھی ہوسکتا ہے اور انٹرویو بھی، بان مراع ہوسکا ہے اور سروے بھی۔ محتة كاداره كار خین کے دائرہ کار کی تحدید کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک تحقیق کے ولے ہم یہ تعین نہیں کریں کے کہ تحقیق کا آغاز کہاں سے ہوگا اور اختام کہاں یر ، یہ ک ن دور رمشمل ہوگی یا ہم اے کن مصنفین تک محدود رکھیں کے یاکس مسئلہ تحقیق کو بیان کیا ہے کا، اُس وقت تک ہم سیدھے راستے پر تحقیق کونہیں وال سکتے تحقیق کے لیے ضروری ے کے متالہ کھنے سے پہلے ہی اُس کا دائرہ کارمتعین کرلیا جائے۔ متنبل مين امكانات وفوع بتحقیق کرتے وقت ہم ماضی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، گرزیتحقیق مئلہ ار مے لاتے ہوئے اور اس بر تحقیق کرتے ہوئے اس بات کو بھی مرتظر رکھنا جا ہے کہ اس بنبن کے متعقبل میں زبان واوب یا تحقیق پر کیا اثرات مرتب ہوں مے، کیا اس سے متعقبل يرار تحقيق امكانات بدا بول كي يرموضوع يبيل فتم بوجائ كا-

ارہ خلاتے ہوئے اور اس پر حقیق کرتے ہوئے اس با بہر بندی کے متنتبل میں زبان واوب یا تحقیق پر کیا اثرات م کر از پر تحقیق اماکا تا بیدا ہول کے یا بید موضوع سہیں ختم ا معمول مواد کے فررا کع ارتی ذیل جگہوں سے مواد حاصل کیا جاسکتا ہے:

ししょだいととぞりとしいろ الم المختى كن خاند E15:37 -س جوز کم ٥- مطبوع دغير مطبوع كتب ٢- رسائل وجرائد ے۔ زبان وادب کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ادارے 2۔ ربان وادب تحقیق کام ہور ما ہوتو اس کے گھریا اس سے متعلق ادارول سے اگر کی فخصیت پہنچقیق کام ہور ما ہوتو اس کے گھریا اس سے متعلق ادارول سے بھی مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہے۔ مختلف انٹروبواورسوالنامول سے۔ ال مخلف جكه كال علن والح سامان سے اا۔ مخطوطات اور بیاضوں سے ١١ انزنيا ے ۱۳ میندورسید مختلف روایتوں ،لوک کہانیوں سے ١٢٠ ادب سے رکھنے وال مختلف شخصیات سے ابواب بندي مقالہ و مولت کے لیے مخلف حصول میں تقتیم کرلیا جاتا ہے۔ مخلف حوالول سے بورے موضوع کوابواب می تقتیم کردیا جاتا ہے جس سے مواد کی ترتیب اور چین کش میں آ سانی رائ جہاں تک ابواب کی تعداد کا تعلق ہے تو عموماً یا کچ یا چھ ابواب بنائے جاتے ہیں! موضوع كوسائے ركھے ہوئے ابواب میں كى بیشى بھی كى جا عتى ہے۔ ابواب اور کمابیات کے بعد ماحصل دیا جاتا ہے جس میں بورے مقالے کا نچور چیں کیا جاتا ہے۔ ماصل یا محاکے میں حوالہ جات نہیں دیے جاتے بلکہ این الفاظ میں بورے مقالے کام کری خیال اور نائی بیش کے جاتے ہیں۔ میرہائے کے بعد منیمہ جات دیے جاتے ہیں جن میں تصاویر، فہرتیں، مختلف سرورق کی ا کا بیان مرفظ کیا کی فوٹو کا بیال وغیرہ شامل کی جاتی ہیں۔

# Stranger

### مقاله لکھنے کی تیاری

موضوع کے انتخاب اور خاکہ کی تیاری کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ عبور کرنے اللہ بھی چیش کردیا جاتا ہے۔ اگر وہاں سے بہت تحقیقی ماڈل کے خاکے کو متعلقہ بورڈ یا سمیٹی جیس چیش کردیا جاتا ہے۔ اگر وہاں سے بہت ہو جائے اور اس پر تحقیقی کام کرنے کی اجازت مل جائے تو پھر ای خاکہ کو بنیار بیار مورے اپنے بہر وائز رکی بھرانی میں مقالہ کھنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ مواد کا حصول

شروع میں محقق کو چاہئے کہ وہ مصادر کی تلاش کرے۔ محتلف کتابوں ، رمائی اخبارات سے نوٹ لے۔ مواد جمع کرتے وقت مختلف لائبر پریوں کو چھانے۔ اس کے اللہ جن شخصیات کا انٹرویو لے۔ مختلف کتابوں کے صفحات فوٹو کا پی کرائے گام کی چیز جہاں سے بھی لمے اسے حاصل کرلے۔

مواد سلنے کے ساتھ ساتھ ہر باب کی الگ الگ فائل بنا ہے۔ اور ہر باب ے تھا مواداس کے لیے ختص کی گئی فائل میں جمع کرتا چلا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے ہی اول کا کام شروع کیا جائے اور ای باب کو ممل کرنے کے لیے درکار مواد کی تلاش کا کام جائے ، ای تلاش کے دوران اگر کسی اور باب سے متعلقہ مواد مل جائے تو اسے بھی ہاتھ ۔ با جائے ، ای تلاش کے دوران اگر کسی اور باب سے متعلقہ مواد مل جائے تو اسے بھی ہاتھ کا دقت آ کے جانے دے بلکہ اسے اپ پاس محفوظ کرتا چلا جائے ، جیسے ہی اس باب کو لکھنے کا دقت آ کے اور کام کو ممل کرنے میں آسانی ہوگ ۔ مواد کی جھانی مواد کی جھانی

' جب موادجع ہوجاتا ہے جواس کی جھانٹی کی جاتی ہے، ظاہر ہے جو بھی مواد ملگا گیالہ جیسا بھی ملتا گیا اسے جمع کرلیا گیا۔اب تحقیق سوالات کوسامنے رکھتے ہوئے اوراد بی مفرد کھ کو ثابت کر کے لیے اس کے حق میں یا مخالفت میں جو دلائل دیے جا کیں سے ان دلائل کوٹا

المناح عن من من كياجاتا ع الی سے کے مروری ہے کہ تمام عاصل ہونے والے مواد کو جانج پر کھ لیا ور الی میں میں مولوں سے گزرنے کے بعد شام متری ا ن قال المحقق اصولوں سے گزرنے کے بعد شامل متن کیا جائے۔ می تنبدی اور محقق اصولوں سے گزرنے کے بعد شامل متن کیا جائے۔ ار میں ہونے کے بعد اس کی چھاٹی ہوجاتی ہے، کارآ مد اور متند معاور ہے۔

منطق میں ماتا ہو تھے ان حقائق کو ای منطق میں منطق منطق میں براد اللہ ہوجاتا ہے تو پھر ان حقائق کو ایک منطقی ترتیب کے ساتھ ہر باب میں اللہ میں المجدرة في كرويا جاتا ہے۔ 1 K R Sept 3 علائما دراصل خاکے کے مطابق حقائق کو تلاش کر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔خاکے کے الله ابراب کو باری باری لکھا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات اور ذیلی موضوعات کے الله مواد کو مختلف مصادر کی مدد سے حوالہ جات اور حواثی کو مد نظر رکھتے ہوئے الماراكا عادرتير عم على مم تبيض كت بن-الله لعة وت ان من تعلسل اورمنطق ربط كا خيال ركها جاتا ہے، تقريباً تمام ابواب كى ان ورقم كوايك جيما ركهنا حاجة بيانه موكدايك بابتو وس مفحات يرمني مواور دوسرا سومغات بدان عالے کی صحت پر اچھا اڑئیس پڑے گا اور متحن پر بھی برا تاثر بڑے گا۔ المنت ك دوباره قرات مُعُ أَلُ عَبِارت اور دیے گئے حقائق کوغورے ویکھنا، پروف پر صنا، جملول اور فقرول ان افیل رکن، بیرا گراف اور حوالہ کے لیے دیے گئے اقتباسات کو چیک کرتا یہت الناعدي كرنے عالم مل مزيد تھے ريدا ہوگا۔

ضروري تبديليان يااضاف -416. Lec 25 اقتباسات اوران کے حوالے سات ہور کی اینا مؤتف پیش کرنے کے لیے دوسرے مصنفین یا نظر میر سازوں کے تقیقی مقالہ میں اپنا مؤتف پیش کرنے کے لیے دوسرے مصنفین یا نظر میر سازوں کے استعمال میں اپنا مؤتف ہیں کا مقالہ میں اپنا مؤتف ہیں کے لیے دوسرے مصنفین یا نظر میں سازوں کے اپنا مؤتف ہیں کا مقالہ میں اپنا مؤتف ہیں کا مقالہ میں اپنا مؤتف ہیں کے اپنا مؤتف ہیں کا مقالہ میں کا مقالہ میں اپنا مؤتف ہیں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مؤتف ہیں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مقالہ میں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مؤتف ہیں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مقالہ مؤتف ہیں کا مؤتف ہی یں ماری کی ایس انھیں داوین میں لکھنا چاہے اور اس کے بعن انھیں داوین میں لکھنا چاہے اور اس کے بعروا حوالہ م ہونا ہے و کی اور اس کا فانٹ سائز اصل متن کے فانٹ سے ایک اور اس کا فانٹ سائز اصل متن کے فانٹ سے ایک اور ا موری کا جمعہ ہوں ہے۔ کم ہوگا تا کہ افتتاس اور اصل متن کی الگ الگ شاخت ہو سکے۔اور اگر کسی کے خیال اللہ کے بعد حوالے کا نبر دیا ضروری ہے۔ توید کے بعدان اقتبامات کوغورے دیکھنا ہوتا ہے کہ جمین ان میں کوئی سم ونے اور باب کے آخر میں ان کا حوالہ اپنی جگہ لیعنی اپنے نمبر پر موجود ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ا غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے کہ متن میں جوحوالے کے اقتباسات دیے گئے ہیں، باب کا یں ان کا حوالہ علمی سے دوسرے حوالے کے ساتھ تبدیل ہوگیا ہے۔ایا ہونا مقالہ ک می حواله جات اورحواتي حوالہ جات اور حواثی کو ایک ہی نمبر کی ترتیب کے ساتھ ہرصفحہ پرمتن کے بعد لائن کے نے ایا ے آخی دیاجائے۔ پہلے جب کمپیوڑنہیں تھا تو مقالہ ہاتھ سے لکھتے تھے اس وفت حوالہ جات اور حواثی کوا مند پرلائن لگا کر نیچ لکھ یا جاتا تھا، گرآج کل ای صفحہ پر لکھنے کے بجائے ہر باب تمام وا۔

محتيل اور قدائية ال ع افتام کردے دیے جاتے ہیں۔ کونکہ کمپیوٹر پر کمپوزر کے لیے سنے کے نے توالہ الله المرابع الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ال ر الد ماد ہو بہونقل نہ کیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ عبارت کا منہوم اپنے لفظوں رہا جائے اور عبارت کے بعد حوالے کا غمر دے دیا جائے اگر حوالہ ہو بہونقل کیا ۔ ان کا دیا جائے اگر حوالہ ہو بہونقل کیا ۔ ان کا دیا جائے اگر حوالہ ہو بہونقل کیا ۔ ان کا دیا جائے ا المجان کی عبارت سے جدا رکھنے کے لیے دونوں طرف مناب جگہ (تقریبا ایک الح ر با اور اس کا فانٹ بھی اصل متن کے فانٹ سے دو نمبر کم رکھیں اور میہ زیادہ طویل ہے۔ اور میں اور میہ زیادہ طویل ریخرافتای کوالے کے طور پر شامل کریں۔ ب سے پہلے ابتدائی مسودہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو تسوید کا نام دیا جاتا رابندانی صودے میں ہر کی کی عبارت اور خیال کوشامل کیا جاسکتا ہے کوشش کی جائے کہ و عنین اور جتنا بھی ممکن ہو لکھتے چلے جائیں کیونکہ اس میں جتنا زیادہ مواد اکٹھا ہوگا وہ ری کارے چھانٹ کر درست کیا جائے گا اور اگر ابتدا ہی میں مواد تھوڑا ہوگا تو اس سے الماجم حب مرورت نبيل بن سك كار اركى مقام برخاكه ميں تبديلي كى ضرورت محسوس ہوتو وہ اپنے محران مقاله كى اجازت رمورے کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ فاکر ایک فتم کا ڈھانچہ ہے جے کی نہ کی صد تک جزوی اورندل کیا جا مکا ہے۔ توید کاعمل ابتدائی عمل ب جس می مقاله خام شکل می تیار ہوجا تا ہے مراس کے الم عرف من زائد اور اضافی مواد کو حذف کرنے کی باری آتی ہے اور جہاں جہاں فالدركار بود وال عزيد مواد تلاش كرك اضافي كے جاتے بيل-بلاموده متى نبيل بوتا بلكه يه مقالي كى ابتدائي شكل موتى ب جوكه مقالي كشكل ميل مائے کا ہے۔ اب اس میں خامیوں دور کرنا ، کی کو بورا کرنا اور اغلاط کو درست کرنا ، جملوں لا المحرَّة ، زائد مواد يا عبارت كي تمنيخ كرنا ، حواله جات كي تقديق كرنا دغيره دوممل ہے جوكه

FERNORE GAMBINAL COME こりつうかいういういとしたしょう 38121 11/2/10/2 do Cold alle 18 3000/2011 20001921 シータリングラーングを全にいいとことというでして مری سراعوں مصرول میں انتهار مراری ہے۔ اگر کوئی جملہ زود و عویل او کا سے آت 上というののは、これのこと 2000 ور المرائيل المائيل ما المائيل ي الما يوب أردوب موده ي من عن من وكل الحك بات يا مبالف نفراً من والترا · · · · · · · Si Ju. نے دیا اور ایک بن فرور کی ایک دے نظ فاع یا المجارے کے دیا إلى والني المرومي وج المن والول كالنيل يروف ريد على من ركما والناك ب المالية الما جے۔ وضرار بانی المالال کے والے ویت وات والی اطالکما جائے جو کہ کتاب می ۲ پاشعارے وزی کی در آن

تخين اور قدوين مقن مقالہ میں شامل اشعار کے بارے میں حتی طور پر دیکھ لیس کہ اشعار کا وزن ورست ب شاندہ میں اور اس میں اور اس کے دیوان یا شعری مجموع میں موجود ہے۔ اگر اور کھا گیا ہے جیسا کہ شاع کے دیوان یا شعری مجموع میں موجود ہے۔ اگر ار کیا ہے ہو کہل عبور نہ ہوتو اس حوالے سے کی ماہر سے مدد لے کا ہے۔ من کو دزن یا بحر منت ي زائد مواد كي تشيخ: الدورون المنت من مواد اليا مجى مقالے ميں شامل ہوجاتا ہے جو كه ضرورى نبين رہ نظر ہانی میں جو مواد زائد نظر آئے اے سرخ قلم سے منسوخ کرتا چلا جائے۔ الديخ مواد كي شموليت: مقالہ نگار جہاں یے محسول کرے کہ یہال أے اپنے مؤتف کو مضبوط انداز میں پیش رنے کے مزید موادیا حوالوں کی ضرورت ہے تو سرید موادکو شامل کرنے کے لیے نشان ہے۔ اور سامنے صاف کاغذ پران حوالہ جات یا اقتباسات کولکورد سے جو کہ شامل کرنے ہیں۔ مقاله نگار کوچا ہے کہ وہ ہر باب کی الگ الگ فہرست بنائے تا کہ مواد کی جائج پڑتال -911/10 الياع: تحقیقی مقالہ بی نتائج پر دوبارہ توجہ دی جائے کیونکہ کی مقالہ کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ نتائج يرُون الكي أليس وفي جائع والربية والسكي كودوركية جائے اور يوري تحقيق احدلال ار فون في كوم ت كيا جائے۔ الدسفارشات: عاله شم مقتل سفار ثات تجویز کرتے وقت ایے تحقیق مؤتف کا خیال رکھ اور بی ضرور رفے کے سفار ان اس کے مقالہ کے میں مطابق میں یا نہیں۔ ا يغيري نظر: مورے وُتقیدی نظرے و کھتے ہوئے جہال جہال کمزوری نظرآئے یا ابہام پیدا ہوریا المنار فارسواليه خان الكانا جائة كالمعدين ان مقامت كي المح كر لي جائه

محقيق اور تدوين متن اسلوب مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ حقیق ہے میانہیں اگر کسی جگہ کوئی انشار دازی اور مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ حقیق ہے مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ حقیق کے مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ حقیق کی مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ حقیق کے دیکھا کہ مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ حقیق کے دیکھا کے دیکھا جائے کہ حقیق کے دیکھا جائے کہ حقیق کے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا جائے کہ دیکھا کے دیکھا جائے کہ دیکھا کے دیکھا کی دیکھا کے دی مقالے کا اسوب ریا۔ انداز تحریر آگیا ہے تو اس پرنشان لگایا جائے کہ تبدیل کرنا ہے۔ انشا پردازی اور شاع انتہاں الداز تحریر آگیا ہے تو محقیق مقالے کے لیے درست نہیں ہے۔ مبيضه تنادكرنا ہونے تک مخلف تبدیلیاں اور ردو بدل کی جا عتی ہے۔ ا۔ پہلاصغیرورق ہوتا ہے جس پرموضوع اور مقالہ نگار کا نام لکما جاتا ہے۔ اور بوغوری کا مونوگرام بھی دیا جاتا ہے۔ ۲۔ دوسراصنی بھی سرورق ہی کا ہوتا ہے مگر اس میں مقالہ نگار کے علاوہ گران کا المحالما ما تا عــ س۔ تیراسنی طف نامہ ہوتا ہے جس علی مقالہ نگار طف ویتا ہے کہ اس مقالہ ا أى غرة عكاميس لا-٣- چوتفاصغي مران كى طرف سے تقديق نامه موتا ہے جس ميں وہ اس مقايد معیاری ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کنٹرولر کو مزید کارروائی اور زبانی امتحان کے مفارش کرتا ہے۔ ۵۔ ال کے بعد فہرست ہولی ہے۔ ٢- فبرت كے بعد مقاله نگار كا لكما جوا بيش لفظ جوتا ہے۔ جس مي مذا مونوع پر روشی واسے جی وگوں نے تحقیق مراحل عمدای کدو کی ان م عردادارات-

وی منظ کے بعد اصل مقالے شروع ہوتا ہے جو المحتف اواب میں قسیم کیا گیا راج دی جاتی ہے۔ باب می دیے گئے حوالے کا قتبارات العادیث رقر آئی مراجب المعارك ممل حواله جات يا حواثى وتعليقات باب كة خريس حواشى وحواله ات عنوان عدي جاتے ہيں۔ بالاب ك اختام برنتائج وسفارشات دى جاتى بين اور آخر عن مصل ك اصل کے بعد کتابیات دی جاتی ہے جس میں بنیادی ماخذات، جانوی اندات، كب، رمائل وجرائد، اخبارات، لغات، انسائكلو بيديا، مطبوعه وغير مطبوعه مان ادران ویب سائٹس کا اندراکیا جاتا ہے جن سے دوران تحقیق مقالہ نگارنے النفاده كيا بادروه حواله جات ميس بحى موجود ہيں۔ تابیات کے بعد ضمیمہ جات ،اشار بے وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ مبر جات میں مختلف تصاویر، نقشے ، کتابوں کے ٹائل ، اسناد اور مختلف متم کے سرٹیفیک انفل وغره شامل کی جاسکتی ہیں۔ یا کوئی اور شے جو کہ مقالہ سے متعلق ہواور مزید معلومات ما ماذكرتي مو\_

#### 430

مردے (Survey) تحقیق کا ایک ایا طریقہ ہے جس میں مختف موالات کے ذریع مختف موالات کے ذریع مختف طبقات کے لوگوں سے معلومات اکھی کی جاتی ہیں۔ مردے کی نوعیت علیک ہال ہوات ہے اوراس میں عملی کام کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ کر اپنا مواد مام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مردے کا بنیادی مغبوم کی تحقیقی مسئلے کے حوالے سے دونوں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مردے کا بنیادی مغبوم کی تحقیقی مسئلے کے حوالے سے دونوں کے دونوں کے دونوں کے کوسائے لاتا ہوتا ہے۔

مروے کے ذریعے سوالات کا سلمہ شردع کرکے لوگوں کے بیانات اکٹے کے جائے ایس اور اپنے تحقیق موضوع کے حوالے سے مختلف افراد ، گردہ یا معاشرتی وعوامی نمائندوں سے ان کے بیانات حاصل کرکے ماضی یا موجودہ صورت حال کے بارے میں متند معلونات حاصل کی جاتی ہیں۔

سروے دراصل کی معاشرتے یا کی طبتے میں موجود ایک سے زیادہ افراد یا گروہوں کا کیا خاص حوالے یا پہلوے تحقیق مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔

المراک علی عموماً کی ایک طبقے کے افرادیا کی معاشر تی گروہ یا کثیر معاشر تی گروہ یا کے معاشر تی گروہ یا کا معاشر تی گروہ یا کا معاشر تی کا اور اللہ اللہ فیما تات کے ذریع بھی اور النہ دیا کے ذریع بھی۔

الاے کے زریع مختل درامل موٹرے میں اپنے موضوع کی منا سبت سے مختف

المحقيل اور قدوين مقن - 子に見らがしとりまれる البین میں سب سے پہلے تو وائر و تحقیق کا انتخاب کیا جاتا ہے پیر طراق کارکو المان را کی تصوصیات: مردے ہی موضوع پر کئی حوالوں سے روثنی ڈال ہے۔ سروے عمل کام زیادہ طویل ران طب نيس موتا\_ ی میں مخلف حوالوں سے جومعلومات اکٹھی کی جاتی میں ان کا مطالعہ تحقیقی موضوع کو اس میں مختلف موضوع کو - 全けろからいっところ ردے بیانیہ بھی ہوسکتا ہے اور تشریحی بھی، معلوماتی بھی ہوسکتا ہے۔ سروے مختلف الله الله الله المحامل المحامل المحاسب رے کے لیے کوئی قید نبیں کہ اس کی ضخامت یا جم کتنا ہو۔ مروے مخقر بھی ہوسکتا ہے ار فول مجی، اس کا انحمار تحقیقی سوالات پر ہے جن کا جواب لیمنامقصور ہے۔ ردے درامل بیانات کا ایک ایما نمونہ ہوتا ہے جس کی مدد سے دوسر الوگوں کی مدد ع فالله و كالنا اور صداقت تك بينج كى كامياب كوشش كى جاتى ب ردے عی مروری نیس کرمارے موالات مطلوب معیاری بورا اتر تے ہوں مگراس کی فرمین فرور ہے کہ اس کی مدد سے ایک ریورٹ مرتب کر کے مجموعی جائزہ کیا جاسکتا ہے النظامة كافذك والحق من

# انثرويو

Se Man Co

انزویو بالمنافہ لما قات یا کی سے ال کر اس سے باضابطہ گفتگو کرنے ہیں۔

کے دوران کچھ سوالات جاتے ہیں اوران کے جوابات بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔

انٹرویوایک الی ملاقات کا نام ہے جس میں انٹرویو لینے دالا ایک واضح مقصد کے تی انٹرویوایک الی ملاقات کا نام ہے جس میں انٹرویو لینے دالا ایک واضح مقصد کے تاب انٹرویو دینے والا بعض اوقات اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس سے کر قتم کی میں انٹرویو لینے دالے کو جوابات کھ کر ارسال کردیے جانے سوالات کے جائیں مے بعض اوقات انٹرویو لینے دالے کو جوابات کھ کر ارسال کردیے جانے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو اور اسے کی قتم کی پریشانی کا جوہ تی تاکہ وہ وہ بی طور پر سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو اور اسے کی قتم کی پریشانی کا جوہ بی تا کہ وہ وہ بی طور پر سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو اور اسے کی قتم کی پریشانی کا

رامن ند بو-

وْاكْرُ عَطْشُ درانی انٹرویو کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"انٹردیو یا مصاحبہ کوائف جمع کرنے کا ایک زبانی طریقہ کار ہے۔ اس کے ذریع بھی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ انٹرویو یا مصاحبہ ایک ایبا ذریعہ ہے جس سے آدمی کے خیالات ،نظریات اور عقائد کو سمجھنے کے لیے مؤثر طور پر ساری اطلاعات حاصل کی جاستی ہیں۔"(۱)

ادب بختیق اور محافت میں انٹر یوکی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے۔ صحافتی زبان میں انٹرویوکو اخباری ملاقات کا نام دیا جاسکتا ہے جس کا مقصد انٹرویو کے ذریعے اخبار کے لیے خبروں کا حصول ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالسلام خورشد:

"انثرويو بإضابطه ملاقات كو كهتم بين \_اخبارى اصطلاح مين

اس ہے ہر وہ ملا قات مراد ہے جو خواہ بالشافہ ہو یا ٹیلی فون پر مین جس کا مقصد ہے ہو کہ اخبار تو لیس حقائق یا آراء معلوم کرے ''(۲) حضین میں انٹرویو کی بہت اہمیت ہے۔ مواد کے حصول کے لیے قدم قدم پر عقنف خفین میں انٹرویو کی ضرورت پڑتی ہے۔ انٹرویو سے ایک محقق کو سے بچہ چلتا ہے کہ اے کون نفیاتی طریقے اپناتے ہوئے لوگوں سے اپنے مطلب کی با تمیں انگوانی ہیں۔ ب بیلی تو اس بات کا تعین کرتا ہوتا ہے کہ اے آخر کس کس کا انٹرویو لیمنا چاہئے، کہاں ہوتا ہے۔ کہ اے آخر کس کس کا انٹرویو لیمنا چاہئے، کہاں کہ بال سے اس کا مطلوبہ موادمل سکتا ہے۔ کہاں نے والی کسب سے پہلی کا میابی ہوتی ہے۔ اس لیے درست آدی کا انتخاب کرتا انٹرویو لیمنا خوالی کسب سے پہلی کا میابی ہوتی ہے۔

# انثروبوكي اقسام

انٹرویو ایک وسیع دائرہ کار رکھتا ہے، جتنی سوچیں ہیں اتنے ہی سوالات، کی ایک موضوع پر مختلف موضوع پر مختلف انداز میں ہزاروں سوالات کیے جا کتے ہیں اور کی ایک ہی موضوع پر مختلف انٹرویو لے سکتے ہیں۔

انٹردیوایک حوالے کی چیز ہے ایک ایبا بیانیہ ہے جے کی کی شخصیت، اس کے خیالات ارتفریات کی آگاہی کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔ اپنی متنوع جہتوں کی وجہ سے یہ کئ تنام رکھا ہے جن میں سے چند درج ذیل میں:

### فورى انثرويو

ار قتم کا انٹر یوفوری طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اس کے لیے باتھ ، وکل موالات کیے جاتے باتھ ، وکل موالات کیے جاتے بلد مختلف اوگوں سے فردا فردا موالات کیے جاتے بالدرکی خاص مسئے کے بارے میں ان کی رائے کو جمع کیا جاتا ہے ۔ پھر ان جمع شدہ

معلومات کی بنیاد پر تحقیقی سوالات کے جوابات تیار کیے جاتے ہیں۔

اد لی انٹرولیو

اد بی انٹروبو میں ادبی شخصیات کا انٹر بولیا جاتا ہے یا مختلف لوگوں ہے ا ادبی انٹرویو یں ادب کے اس قتم کا انٹرویو دستاویزی اہمیت کا ہوتا ہے جے برت اس میں بات کی جاتی ہے۔ اس قتم کا انٹرویو کو حوالہ اس میں بات کی جاتی ہوتا ہے جے برت اس میں بات کی جاتی ہوتا ہے جے برت اس میں بات کی جاتی ہوتا ہے جاتی ہوتا ہوتا ہے جاتی ہوتا ہے جاتا ہے جاتی ہوتا ہے جاتی ہے جاتی ہوتا ہے جاتا ہے جاتی ہوتا ہے جاتی ہوتا ہے جات میں بات کی جات ہے۔ اور اور ہے تعلق رکھنے والا طبقہ اس فتم کے انٹرویو کو حوالے کے فہر مفاین ومقالات میں استعال کرتا ہے۔

ن ومقالات من المراب من داكثر وزير آغا، اواجعفرى، مستنصر حسين تارد، واكرم على معتنف عند و من المرام على من الم مختلف اخبارات بس رسر من مصبها لکھنو کی،احمد ندیم قائی، ڈاکٹر وحید قریش ،صبهالکھنو کی،احمد ندیم قائی، ڈاکٹر احمد شہراد احمد بھیل الدین عالی، ڈاکٹر وحید قریم کی اوا جعفری شریک میں اور ا هنم اد احمه بنیل الدین می مستنصر حسین تارژ ، ژاکثر وحید قریشی ، ادا جعفری ، شبخ هیل از الاس انتظار حسین ، کشور تامید ، مستنصر حسین تارژ ، ژاکثر وحید قریشی ، ادا جعفری ، شبخ هیل از الاستان از الاستان کار انظارین، موری ایک موجع میں جو کہ معلوماتی اور دستاویزی حوالے سے انتہال ایمن کا فیاں

ای طرح اگر محقق کی شخصیت پر تحقیق کام کرر ہا ہے تو سب سے پہلے تواہائی من انٹرویوکرنا چاہے تا کہ اس کے خیالات سے آگا ہی ہواور تحقیق کے بہت نے اور جواب طلب پہلوؤں کے حوالے سے سیج طور پرمعلومات اکٹھی کی جاسیس کے کوالے ہے اور جواب طلب پہلوؤں کے حوالے سے ج الی معلومات جو کہ نداخبارات، رسائل اور کتب میں ہوتی ہیں وہ اس شخصیت کے والع مرور ہوں گی، ان مباحث کومنطق انجام تک پینچانے میں اس مخصیت کا انٹروہواور "ر.) منرور ہوں گی، ان مباحث کومنطق انجام تک پینچانے میں اس مخصیت کا انٹروہواور "ر.) سوالات بهت كارآ مرفات بوسكة إلى-

### معلوماتي انثروبو

معلوماتی انٹرویوایک ایبامعلو، تی خزانہ ہوتا ہے جس میں مختفین کے لیے الجم الاند الله بوتا عدال كا والره كاربهت وسي بوتا عدامضور فحيق موضوع عقل ركفار افراد سے انزویو کر کے ن سے موضوع کے حوالے سے معبوبات اکٹھی کر ہ مختل مل پر بحد مور مند عرب مركز عدان افراء كروات اليت كرمال مع إلى الم

النهن انثرولع

ال بن أل هخميت كے بارے ميں اس كى سوائح اور شخصيت كے فدو خال ہیں كے اس بن بن أس هخميت كے فدو خال ہیں كے جہ با جن ميں لوگوں كو دلچيں ہوتی ہے۔ اس ميں شخصيت كے بن جن بن لوگوں كو دلچيں ہوتی ہے۔ اس ميں شخصيت كے بن بن بول چال، رسوم ورواج، ، اس كے مشغلے ، كھيل، شوق غرض ہرقتم الربوء كا اللہ اللہ بن بن بحث لاكرسوالات كے جوابات ليے جاتے ہيں۔

المن البروبوال شخصیت كالیا جاتا ہے جو كه كى ميدان ميں نمایاں حیثیت كى حامل المن المروبوال شخصیت كے خاندانی ہیں منظر،اس كى سوائح اوراس كے كارتاموں كواجا كر البروغ ميں اس شخصیت اور كارتاموں كے حوالے سے مختلف زاونوں سے سوالات كے بامات ہم كہراس كی شخصیت کے وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں جن کے انٹروبو میں شخصیت کے وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں جن کے بیر مواد كتب ورسائل سے دستیاب نہیں ہوتا۔

واكراني انثرويو

ال قتم کے انٹرویو میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں اور دو کی ایک موضوع، مسئلہ یا نظریہ بہت کرتے ہیں، ایک آ دمی سوالات کرتا جاتا ہے اور باری باری سب لوگ ان کے جوابات رہے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی مسئلے کے حوالے سے محلف طبقوں سے تعلق رکھنے الی وگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس قتم کے انٹرویو کے نتائج مثبت نکلتے ہیں۔ الی قتم کے انٹرویو کے نتائج مثبت سامنے آتی ہیں جو کہ تحقیق فی انٹرویو میں مباحث کی وجہ سے معلومات کی کئی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کہ تحقیق بار اگرائی انٹرویو میں مباحث کی وجہ سے معلومات کی کئی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کہ تحقیقی بار مان گابت ہوتی ہیں۔



اور موره سے کرین نور موره سے کرین اور الح الح الم مرف معلومات الثماكرنان، الح التي الم عدوما المعادية المعارية المحت المعام ال 一年はらばくこういか ا المرائع لين والا ، انثروليودين والے كے ساتھ مناسب برتاؤكر ، در آو اتنا عضما بن انبردیکی از آئے اور نہ ہی اتناکر واکہ اس کے ساتھ کر شت کہ علی بات کار کی خوشامہ پر اثر آئے اور نہ ہی اتناکر واکہ اس کے ساتھ کر شت کہ عمل بات ورور من والے کو اہمیت دینا انٹر بود منے والے کو اہمیت دینا پورچ کے وقت اس کے لیے سب سے اہم کام انٹرویو اور سب سے اہم شخصیت وہ انٹرویو ہونی جانب جس کا وہ انٹروبو لے رہا ہے۔اگر ایسا کرے گا تو انٹروبو خوشگوار ماحول میں کمل ہونی جانب سے انہ مصیت وہ ہوں کا اوراے مطلوبہ نتائج بھی مل جائیں گے۔ برجائے گا اوراے مطلوبہ نتائج بھی مل جائیں گے۔ ソラとじいい عی بھی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مطلب کا جواب لینے کے لیے رردتی نہ کرے نہ کی قتم کے دباؤ سے کام لے۔ اگر مطلوبہ مخص اُس وقت انٹرویو دینے پر زہردی ہے نہیں تو زیادہ اصرار نہ کیا جائے بلکہ اس سے انٹرویو کے لیے کوئی اور وقت لے لیا جائے۔ آرادہ ہیں تو زیادہ اصرار نہ کیا جائے بلکہ اس سے انٹرویو کے لیے کوئی اور وقت لے لیا جائے۔ انزولو کے مقصد سے آگائی یہ ۔ انٹروبیودینے والے کواس انٹروبو کی اہمیت ہے آگاہ کرنا ضروری ہے تا کہ وہ اطمینان اور رہ۔ ذفی فوٹی انٹر یو کے دوران پوچھے گئے سوالات کا جواب دے سکے۔ مے کم دورانیہ میں سوالات کو ممل کرنا مخص معروف ہوتا ہے ، کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس کیے انٹرویو لینے والے ى بھى كوشش ہونى جائے كہ جس سے انٹرويوليا جارہا ہاس كا زيادہ وقت نہ لے بلكه كم سے كم وقت ميں اپنے سوالات كا جواب حاصل كرنے كى كوشش كرے۔ اگر انٹر يو دينے والے

منطق ترین منطق انثريوش منطقى ترتيب الاسمنطق ترتیب کے ساتھ لیا جائے۔ انظروبو سے پہلے سوالوں کومنظق آئے۔ انظروبو سے پہلے سوالوں کومنظق آئے۔ انظروبو ایک ترجیح بیں اور کون رئے۔ ایک انظروبو ایک ایک انظر اعردیوایک رتیب کے ملک کی اور کون سے سوال پہلے پوچھنے ہیں اور کون کے کہا ہے کہ کون سے سوال پہلے پوچھنے ہیں اور کون کے ایم اور کون کے ایم کی مورد کا مورد کا ایم کی مورد کی کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی ک یں۔ اگر عین موقع پر کوئی سوال ذہن میں آجائے تو وہ بھی انٹرویو میں شامل کر لیما چاہیں۔ اگر عین موقع پر کوئی سوال ذہن میں آجائے تو وہ بھی انٹرویو میں شامل کر لیما چاہیں۔ خالات کے اظہار کی آزادی ت کے اظہاری الرادی ایروبودرامل تحقیقی موضوع کے حوالے سے الی معلومات پر بنی ہوتا ہے جو کر محقق ائٹروبودرامل تحقیقی موضوع کے وقت سوال کرنے کے بعد خاموثی کے اس انٹردیودراس کی وروں لیتے وقت سوال کرنے کے بعد خاموثی مے جو کر تھوں کی اس لیے انٹردیو لیتے وقت سوال کرنے کے بعد خاموثی مے جوار کھوں کے بیاری کے انٹردیو کیا جا کہ کا ہے کا بیاری کے جوار کویا لے نئی ہوئی ہیں اس سے ہوریاں وضاحت کے لیے مزید پوچھا جاسکتا ہے گر ابرائی جائے جہاں جواب انسان سے اپنی بات کرنے دی جائے سائل جائے جہاں جواب سند ہودہ و جائے جہاں جواب سند ہودہ و مناسب نہیں ۔انٹردیود بے والے کوآزادی سے اپنی بات کرنے دی جائے۔انٹردیو لیے اللہ مناسب مناسب کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ دینا نہ جا ہتا ہو۔ اے مجبور نہ کرے کہ وہ کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ وینا نہ جیا ہتا ہو\_ اے مجبور نہ کرے کہ وہ کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ وینا نہ جیا ہتا ہو\_ غر ماندادر ب انبدارر مے انٹرولولینے والے کو چاہئے کہ دوران انٹرولوائی سوچ یا نظریے کو انٹرولو پر عالب ز انٹرولولینے دالے کو جائے کہ دوران انٹرولو اپنی سوچ الارت کر ر آنے دے بکہ غیر جانبداراندازیں انٹرویو کے لیے سوالات کرے۔

# انٹرویو لینے کا طریق کاراور تقاضے

اہم دستاویز ہوتا ہے جمع تحقیق میں استعال کر کے بہت سے تھند پہلوؤں اور محق ہوں ساتھال کر کے بہت سے تھند پہلوؤں مل کے جاتے ہیں۔اور عموماً بیان شخصیات سے لیا جاتا ہے جو اہمیت کی حال مارے میں معروف ومقبول ہوتی ہیں اور جن کا تعلق کی نہ کی حوالے سے زیر ایک مارک کے انٹرویو لیتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال مزوری ایکنی کا میں مروری میں موردی موردی میں میں موردی میں میں موردی موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی موردی میں موردی موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی موردی میں میں موردی میں موردی میں میں موردی میں میں میں موردی موردی میں میں موردی میں میں موردی میں میں میں موردی میں موردی میں میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں موردی میں میں موردی میں میں میں موردی میں میں میں موردی میں میں میں میں میں مو

المرابع لي بان سے بہلے كھ موالات تياركر كے تاكر موالات كے ليے اس كے اس كے باس كے باس كے باس كے باس كے بعد مختلف موالات جو ممنی طور پر سامنے آئيں انھي بات ہے فام مواد موجود ہو۔ اس كے بعد مختلف موالات جو ممنی طور پر سامنے آئيں انھي انظر ديو كے بارے ميں لکھتے ہيں:

را بنر ویوس طرح کیا جائے ؟ مختف لوگوں سے رابطہ کیے ہر کیا جائے؟ معلومات کیے حاصل کی جا کیں؟ معلومات کی صحت کا اندازہ کیے کیا جائے؟ اس کے لیے پہلے سے چھے تیاری کی جاتی ہے اور چھ سوالات خود سے کیے جاتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

رير (Where)؟ ٢- كون (Who)؟ ٢- كهال (Where)؟،

؟(What)كرع، ٤(When) براي (How) كرا

المِن ہوتو انٹر ہودینے والے کے بارے میں پہلے ہے کھ معلومات اکٹھی کرلیں جن علاقے دالے و مدد ملے گی کہ کس حم کے سوالات کرنے جا بھیں۔

الرواوك لي بلغ ت وقت لي جائد

ا۔ وت مقررہ پرائٹرویو لینے کے لیے پہنچا جائے۔ تاخیراس میں فرائی کا باعث ہو عتی

سے پہلے انٹروہے کے والے کو چاہے کہ وہ کوا ج داغل ہواور گری سے سلام کے ۔۔ راعل ہواور کر بوں۔

ہوے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کرا ہے۔

ہوے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کرا ہے۔

ہوے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کرا ہے۔ س سلام رفع کے بعد بیان کرے اور سے واضح کروے کر ای انٹرویو کا مقعد بیان کرے اور سے واضح کروے کر ای انٹرویو کا ۔ ۵۔ اپنے انٹرویو کا مقعد بیان کرے اور ایمت عمل اضافہ بری دیے والی شخصیت کی عزت اور شہرت اور اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ دیے والی شخصیت کی طریعی رو بر دیے والی شخصیت کی طریعی استرو یوعوای سطح پر بھی چھ استرو یو دیے والے کو بتا دیا جائے کہ سے انٹرو یوعوای سطح پر بھی چھ کی اور استرو یو دیا ہے ۔ ۲ تاكدده قاط موكرائرويود \_\_ تا کہ دہ مختاط ہو کر انٹر دیو دھے۔

عاکہ دہ مختاط ہو کر انٹر دیو تنہائی میں لیا جائے تا کہ کی قتم کی مدافلت کا فرار کے۔

کوشش کی جائے کہ انٹر ویو تنہائی میں لیا جائے تا کہ کی قتم کی مدافلت کا فرار کے۔

کوشش کی جائے کہ انٹر ویو تنہائی میں لیا جائے تا کہ کی قتم کی مدافلت کا فرار کے۔ مواوراطمینان سے سوال وجواب کاسیشن ممل ہوجائے۔ ہواور احمینان سے وہ ل اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور اور ہوں اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور اور ہوں اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور اور ہوں اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی گئے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی گئے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے سے سوالات نہ ہی کے جا کی اور کروار کے حوالے کی موالی کی موالی کی اور کروار کے حوالے کی موالی کی دور کروار کے حوالے کی موالی کی دور کروار کے حوالے کی دور کروار کی حوالے کی دور کروار کے حوالے کی دور کروار کی دور کروار کی دور کروار کی دور کروار کے حوالے کی دور کروار کی دور کروار کے حوالے کی دور کروار کی دور کروار کے حوالے کے سوالات نہ ہی کی دور کروار کروار کروار کروار کی دور کروار کی دور کروار کروار کروار کروار کروار کے حوالے کی دور کروار کی دور کروار کروار کروار کی دور کروار کروا ج-٩- متازع پہلوؤں کو نہ چھٹرا جائے۔اگر متازع پہلوکو زیر بحث لایا بی جانا رائے کو کی موقع پراس کے خلاف استعال کیا جاسکتا ہے۔ وا۔ انٹردیوشروع کرنے سے ملے سوالات کرنے کی اجازت لے ل جائے۔ اا۔ انٹروبو کے سوالات میں منطقی ترتیب کولمحوظ خاطر رکھا جائے ا۔ اگر کوئی بات آف دی ریکارڈ ہو تو اسے انٹرویو میں ٹال نیس کیا، طاہے۔ بلکہ اے انٹرویو سے ای وقت خارج کردیا جائے۔ ۱۳۔ انٹروبودیے والے کو پہلے نفسیاتی طور پراس بات پر آمادہ ضرور کریں کیالان جوسوالات یو جمع جائیں کے ان سوالات میں نیک مینی شامل ہوگی سما۔ انٹروبود بے والے کو یقین د ہانی کرائی جائے کہ کوئی بات یا سوال بدر اور نہیں کیا جائے گا۔نہ کی سوال کوتو ژموڑ کر چیش کیا جائے گا۔ 10 ۔ انٹرونوکومن وعن چش کیا جائے گا، انٹرویو لینے والا اس میں ممالغة راكن ر

-82 13/8 / C Sm ی این در در این اور واقت کا خاص خیال رفعا جائے کا این است کا خاص خیال رفعا جائے کا انداز واقت آپ المرابعد على كى بات عن يا حوال عن قل مو يا ابهام مدة اليه بالمرابط المرابط ال 一人とりからくなっとしいという الروم لين والا تفتكوكارخ مجرنے كا ماہر ہو،اے معلوم ہوك كى وقت اس نے المرديد - المرديد - المرديد - المرديد کون سا است کے لیے اور کون کون سے سوالات بوچھنا ضروری ہیں۔ کی جزئیات جانے کے لیے اور کون کون سے سوالات بوچھنا ضروری ہیں۔ ی جریات، اگر انٹر یو کے سوالات وجوابات کو کاغذ پر لکھا گیا ہے کوشش کی جائے انٹرویو م بال مرایات کوسامنے رکھا جائے تو تحقیقی موضوع پر کی بھی حوالے یا پہلو ہے اک انجا انٹروہوکیا جاسکتا ہے۔

### حوالهجات

المعطش درانی و اکثر ، جدید رسمیات تحقیق ، لا بور ، اردو سائنس بورد ، ۱۲۰۰۵ ۱۲۸ ۱۲۸۰۰۵

۱۔ عبدالسلام خورشید، ڈاکٹر ،نن محافت ،لا ہور مکتبہ کارواں ،ص ۸۷ ۱۔ احمد ندیم سندیلوی ،خبر نگاری ،اسلام آباد ،مقتدرہ تو می زبان ،ص ۱۵۰



### سوالنامه

#### (Questionnaire)

موال نامہ تحقیق میں مخلف معلومات کے حصول کا ایک اہم ذرایع مہم اللہ معلومات کے حصول کا ایک اہم ذرایع مہم اللہ م جومواد حاصل ہوتا ہے وہ اس جوابات میں سے کی ایک جواب کو اہمیت کے اخبار میں اور چھر ان جوابات میں سے کی ایک جواب کو اہمیت کے اخبار میں اور جھر ان جوابات میں اور چھر ان جوابات میں اور ایک دلیات صورت حال میں آ ے کزار کردرست مامل کرنے کے لیے زیادہ تر سوالنامہ کا استمال کرنے کے لیے زیادہ تر سوالنامہ کا استمال کی استمال کی ا ہے۔ کیونکہ اس فی مدر سے کم وقت میں زیادہ تعداد میں لوگوں سے معلومات اور تحقیہ ازادہ بھی ۔ موالنا سے کی مدد سے کم وقت میں زیادہ تعداد میں لوگوں سے معلومات اور تحقیہ میں۔ مواد ماصل کیا جا سکا ہے۔معلومات حاصل کرنے کا بیالیک مغیر ذیعہے۔ اس یاج سے ہم ان لوگوں سے بھی معلومات حاصل رکتے ہیں جورو نے یں ہوا ہے ہیں۔ یا جنمیں ہم مجمی کے نبیس ہوتے مگر ہمیں کی ذریعے سے معلوم ہوجاتا ہے ازہ اوے ایاں۔ فض مارے تحقیق موضوع کے دالے سے مغیر معلومات فراہم کرسکتا ہے۔ ان عام ا فون، انٹرنیٹ، ای میل، فیس بک مینجر وغیرہ کی مدد سے سوال وجواب کومکن ما کئے بیر انھے تفعیل خط بھی لکھا جا سکتا ہے جس عمی سوالنامہ بھی شامل ہو۔ تحقیق طریق کار میں انٹرولیا کم اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایبا آلے تحتیزین - ころしいるので、もしちょ سوال ع کی تاری: الله المالية ا اخیال است میں واضح انداز میں بات پوچی جائے اور جس قدر بھی سوالات تحریر 

با بال عماف ، سليس اور شسته زبان من لکھے جائیں۔ موالا عماف ، سليس اور شسته زبان من لکھے جائیں۔

الله على والات مخفر مونے جا بئيل۔

تام سوالات سوچ بحد كر تيار كے جائيں اور ان كى تيارى ميں اناني روبے، اللياني امولوں اور مقاضوں كوسامنے ركھا جائے۔

الیاں اللہ اللہ ہوئے ہوئے کے بجائے اگر ولچپ ہول تو زیارہ م

上しいテノニリル3:

との次とうしているとはるできるという、

مرية براء اكر دوركى علاقے على بزريد داك بحين بوالي لفانے ير

والله المراكب على الكاريا جائة اكر جواب دين والله ال يوجه فركي

ر بران عے کے ماتھ ایک خط بی قریر کر دیا جائے جس ش ای موالنا ہے کی ن ن کا دجه بیان کی ج نے اور اس کی امیت کو داشتی کیا جائے۔

からからしてはことやらなるとうはないというはくといいとい

きりょうしょい、このかことうがようことがより 

مراے دوروے زیب دیے علی وقت کے گائی کے بہتر کی ہے کہ ان مین اندازے زمیب دیاجائے کدأس سے کوئی الجھ و پیدانہ ہو ادل تحقیق میں کی شخصیت یا صنف ادب کے حوالے سے سوالنام تیں ا ادب من من من من من من من النام تيار كرتے وقت درج ذيل رتيب و فول النام من ا ۔ ا۔ شروع میں آسان سوالات ہو چھے جا کیں ،مصنف کی پیدائش اور ایر الله منظر كے بارے على موالات لكھے جاكيں۔ ہی مطرع ہوت دیگ ، گریلو ماحول کے بارے میں موالات ، م فخصت کی سرت، کردار اور اخلاق کے حوالے سے سوالات ہوں مے ملازمت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کا مائیں۔اس دوالے سے پہلی ملازمت سے آخری ملازمت تک رتیب سے الل وضع کے جا سی۔ در ودران ملازمت در پیش مسائل اور مشکلات کا احوال پوچھنے کے لیے ملا لكم ما كي -٢ - شادى ، اولا داور خاكل حوالے سے سوالات ہونے جائيں۔ ے۔ اولی زندگی کے آغاز کے بارے علی سوالات دیے جا کس ٨ مطبوعات اور مختلف رسائل میں ادبی تخلیقات کی اشاعت کوسوالات کوہز -2616 ٩\_ فن ادر فكرى حوالے سے سوالات مونے جا مئيں۔ ا۔ اولی کارنامے، کامیابیاں، ابوارڈ، تعریفی سرٹیفیکیٹ، اولی اعزازات وانوال وغیرہ کے بارے میں سوالات لکھے جا کیں۔ اا۔ آخری سوال مجموعی تاثر کے حوالے سے جواب دینے پر چھوڑ دیا جائے کہ اا کوئی اضافی معلومات دینا ماہتا ہے تو اس سوال کے جواب میں دے سکے۔

## سوالنامول کی اقسام

(Close Ended Questionnaire) حوالاے (Open Ended Questionnare)

(Semi Structured Questionnare) حوالنامے

م عقیدی وناثراتی سوالنام

کوئی بھی سوال نامہ جب مرتب کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے نتیج میں عاصل ہونے والے جوابات آسانی کے ساتھ ترتیب دیے جا سکیں۔ان ان کے نتیج میں عاصل ہونے والے جوابات آسانی کے ساتھ ترتیب دیے جا سکیں۔ان انام کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا کہا ہے میں سوالنامہ تیار کرنے والاسوال کے مکنہ جوابات تحریر کردیتا ہے جواب درست جواب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں معلومات کا وائرہ محدود ہوتا

ہے۔ دومری قتم میں جواب دینے والے کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ چند سوال کے چند مکنہ جوابات میں کوئی ایک جواب دے بلکہ اس میں جواب دینے والے کواپنے مؤقف کے اظہار کی آزادی ہوتی ہے۔ گر اس میں بعض اوقات جواب دینے والا غیر ضروری نامیل میں بھی جاسکتا ہے جس سے محقق کا وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

سے تیمری قتم میں پہلی دونوں اقتام کو ملا جلا کر سوال نامہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس فتم کے سوال نامہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس فتم کے سوال نامہ کوئی کا باعث بنتے جاتا ہے۔ اس مطلوبہ معلومات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سوالنا ہے میں دونوں طرح کے سوال محقق کو زیادہ معلومات کی فراہمی کا باعث بنتے سوالنا ہے میں دونوں طرح کے سوال محقق کو زیادہ معلومات کی فراہمی کا باعث بنتے

-い!

م جوال على المرتحين شخصيت يا موضوع محن كي حوال سال تفیدی رائے ہا مہار میں انٹرویو سے حاصل کردہ اس قتم کے تاثر ات کو مقالہ مرا دی جاتی ہے یا حوالے کے طور پر جہاں ضرورت ہواستعال کیا جاتا ہے۔ عمواً ایم دن جات ہے ہوں ہے ہوں ہیں افراد کی ایسی تنقیدی آ راء کومن وعن مقالہ میں افراد کی ایسی تنقیدی آ راء کومن وعن مقالہ میں افراد موالنامول كي نوعيت اورسماخت: سوالنامول بیں سوالات دیتے وقت سوالوں کی نوعیت کوسامنے رکھا جائے مان خقیق ہونی جائے اور خوب سوچ بچار کے بعد سوالنامہ تر تیب دیا جائے۔ سوالنام بنانے میں درج ذیل اصواوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے سوالنامے میں پیچیدگی پیدائیں برى اور برزياده كا آلم ابت موكا ا۔ ای تم کے سوالات نہ دیے جائیں جن کے جوابات آپ کے تحقیق دائرے موضوع عيث كريول-۲۔ سوال میں کی تتم کا ابہام ندر کھا جائے اور ندہی ذو معنی الفاظ ، تراکیب اور جرا استعال کے مائیں۔ ٣- جہاں ضرورت ہو وہاں سوال کی نوعیت یا تحقیقی ضرورت کو واضح کروا جائے۔اس وضاحت سے جواب دینے والے کو پہتہ چل جائے گا کہ محقق اُس سے کا عاماے۔ ٣ كوئى بحى سوال زياده طويل نه مو للد مختفر اور جامع مو جس كا جواب آسان ے دیا جا تھے۔ ۵۔ ایے سوال ندویے جائیں کہ جن کا جواب دینے والا جواب ویتے وقت خود کوبند کلی میں کمڑا ہوامحوں کرے۔ بلکہ وہ کھل کرایٹی رائے کا اظہار کرسکے۔

٢- سوال نامه مرتب كرتے وقت زبان كا بطور خاص خيال ركھا جائے كه وه كن لوگوں

ار عام لوگول کو بھیجا جارہا ہوتو سادہ اور آسان الفاظ میں اپنام یا بان ہے ۔ جواب دینے والوں کی علمی استعداد کو ذہن میں رکھا جائے۔ >- جواب و میں دیا الله كانمونه بندى: امدی میں اس کے لیے تمام لوگوں تک بہنچ ممکن نہیں ہوتی اس کے لیے نمونے کے طور پر موال کے افرا کوسوالنامہ بھیجا جائے اور ان کی مدد سے اعداد دشار اکٹھے کیا جا کیں۔ یہ نمونہ کا انتہا کی میں انتہا کی اور ان کی مدد سے اعداد دشار اکٹھے کیا جا کیں۔ یہ نمونہ کی ایک انتہا کی کہ انتہا کہ انتہا کی کہ را کی اور الات کے حوالے سے آنے والے ابہام کو دور کرنے میں مدوے گی۔ علائع جل کر سوالات کے حوالے کی بیٹن میں میں میں اس مرع در اس میں مدوے گی۔ ان چند افراد کے جوابات کی روشی میں مکنہ تبدیلیوں کوعمل میں لایا جائے اور جن باندسك كوديا جائے: ان جوالے سے تحقیقی دارے کو سامنے رکھتے ہوئے کی بھی فرد یا ادارے کو چنا جاسکتا الله على جلنے والے افراد كوسالنامه دينے كے بجائے سوالنامه مرف منتب لوگول كو ديا بیش کی جائے زیادہ تر اُن لوگوں کو سرور سوالنامہ بھیجا جائے جن سے فوری طور پر ر عن القالم رول جن مک آپ کی چنی ہے ، ان کے پاس اگر وقت ہوتو این سامنے آن ہے بند پرالیا جائے ،اس طرح کھمواد فوری طور پرآپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ بن ع كا حدود: بوالنامة رتب وية وقت اس كل صدود كا خيال ركها جائ كداس كا دائرة كاركيا براوع، کن کن حوالول سے سوال تیار کے جا تیں۔ اور کس متم کے لوگول تک یہ پہنچ کے وران بت كافيعلم ما مرتب وي تي يلي بي كرايا جائ اوران حوالے ت الله أين وم من رك جائد كوند موان ع كامارا داره مدر تحقيق فرورت ير واللم افراد جوآب ك تحقيق موضوع ك تواس سے مغير معلومات دے كے

of significant م دس المتم ورو بي アントナーニー はられたりにはない。 アラウラグニャントニャニューアランクレール・こうと و المحرود المراج المان ا و من بالمعنى بالمعنى بوسكى موالنام تقيم ك بعد والمال سائية المال سائية المالية الما ہے۔ و نے دے دے بعد الحص والحی لین جمی ضروری ہے۔ یونکہ جب تک یہ -3. 5. 5 بہ سے پہر دوہ کی نیس طیس کے قر مصوبات حاصل نہیں ہوں گی۔ پھر اان سوالناموں کے - ここではできるこのかり、このでのこう -- 3 -- --

## اثاریہ(index)

م وقت میں زیادہ سے زیادہ کتب سے استفادہ اور ان کتب سے اپنے کام کی ایس معاونت کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپی جگہ شلیم شدہ ہے کداگر کتاب یا مقالہ کا اشار یہ بہت ہیں معاونت کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپی جھیئے میں نہ ہی ، چند کھوں کے مطالعہ خربا بنالہ ہے آخر میں موجود ہوتو پڑھنے والا بلیک جھیئے میں نہ ہی ، چند کھوں کے مطالعہ خربا ہر کے گا اس کتاب کا پوری میکسانیت کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑے گا اور وہ آس قابل ہو سکے گا کہ اس کتاب میں سے اپنے کام کی چیز حاصل کرلے ہو گئی ہاں تا بی جا کہ وہ اس قابل ہو سکے گا کہ اس کتاب میں سے اپنے کام کی چیز حاصل کرلے ہو گئی ہاں چی قابلی ذکر ہے کہ ضروری نہیں کھمل کتاب کے مطالعہ کے بعد بھی اس کی ساری مونت اکارت چلی جائے گی صرف اشار یہ ہو سے وہ اس کتاب کا خوا ایک نظر ڈ النے میں آٹھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ ہو اس کا بی کوڑ ایک نظر ڈ النے میں آٹھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ ہو نہوں محقوں اور دیگر اہل قلم کے حوالے سے اشار سے کی بہت می تعریفیں موجود میں نئو نہوں محقوں اور دیگر اہل قلم کے حوالے سے اشار سے کی بہت می تعریفیں موجود میں نئونوں اگروہ ڈ کشنری کے مطابق اشار سے کی تعریف ورج ذیل ہے:

می المحاد کا نشان ،انگشت ،شہادت ،اشار سے کی تعریف ورج ذیل ہے:

می المحاد (۱)

"فن اصطلاحات كتب خانه مين محمود الحن وزمر ومحمود اشاريه كي تعريف مين لكهت مين:

«كمي كتاب ما كتب مين فذكور و مفامين واشخاص ومقامات ما نامون وغيره كي مفصل الفبائي ما المجدى فهرست مع حواله صفحات جهال المهين

استعال کیا گیا ہو۔ "(۲)
اشتعال کیا گیا ہو۔ "(۲)
اشتعال کیا گیا ہو۔ "(۲)
اشاریہ کی تعریف کرتے ہوئے تحقیق وقد وین کے حوالے سے عبدالرزاق قریش کوئے
اشاریہ کا مقصد افتخاص، مقامات وغیرہ کے نام گنوا نا نہیں بلکہ ان
مینان کیا ہیں کوئی اطلاع یا اطلاعات بہم چہنچائی گئی ہوں ۔ اگر
کتاب ضخیم ہے تو اشاریہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکی

ہے۔ اس ہے۔ اس میں متعقبی وقد وین اور تنقید پر گہری نظر ہے ، اشاریہ کی تعریف کے حوالے ہے۔ والم اللہ کی تعریف کے حوالے ہے۔

کلھے ہیں:

''جائیہ یا طبقہ بند فہرست ،مثلاً جو کتاب کے آخر میں لگائی جاتی ہے

تاکہ اس میں شامل مواد کا حوالہ تلاش کیا جاسکے؛ وہ چیز جو سائنسی آلے
میں اظہار کے لیے استعال کی جائے ؛ سوئی؛ شہاوت کی انگی؛ جو چیز

میں اظہار کے لیے استعال کی جائے ؛ سوئی؛ شہاوت کی انگی؛ جو چیز

کی حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائے

(The face is an index of the heart جوکی خاص تحریر یا پارهٔ نفان بولیل ؛ علامت (طباعت) وه نشان جوکی خاص تحریر یا پارهٔ عبارت کی نشاندی کے لیے استعال کیاجائے۔ نیز hand, fist عبارت کی نشاندی کے لیے استعال کیاجائے۔ نیز کا اظہار (الجبراء) توت نما۔ (سائنس) ایک عدد یا کلیہ جو کی نبست کا اظہار کرے ۔ [ (بڑے اکے ساتھ ) نمر بہیات ] قابل اعتراض مواد کی حال کرے ۔ آلبوں کی فہرست جو روی کیتھولک کلیسا کی طرف سے شائع کی کتابوں کی فہرست جو روی کیتھولک کلیسا کی طرف سے شائع کی

( فعل متعدی) اشاریه بنانا، مثلاً کتاب کا ، اشاریه می درج کرتا ، مثلاً کوئی لفظ ، اشاریه کام دینا۔ (۲۳)

اردولغت میں اشاریہ کی درج ذیل الفاظ میں تعریف بیان کی گئی ہے:
"اشاریہ: حروف جھی کی ترتیب سے کتاب وغیرہ کے شروع یا تخریش

ری ہولی فہرت جس میں کتاب کے مفامین اور دوم ے ہر کیات 121 ع دا ك اور صفحات وغيره ورج بمول "(۵) مان رضوی نے اشار بے کومرتب کرنے کے دوممکن طریقے بیان کیے ہیں۔ معالی رضوی نے والی معلومات کولفت کی اور دیتے بیان کیے ہیں۔ انار جی معلومات کوعنوانات کے تحت درج کرنے کے بجائے گھلاملا کر لکھ ویا جائے ۔ ان کی معلومات کوعنوانات کے تحت درج کرنے کے بجائے گھلاملا کر لکھ ویا جائے ۔ ان کی مطلق ایران میں ایران کی ذیل میں آئے گا المناه المادير مازي كي ذيل عن آسكار ر بنگار ہے کے معلومات کو مختلف عنوانات اور زمروں میں تقیم کردیاجائے ۔جیے المراق کی ذیل میں اللہ میں میں تقیم کردیاجائے ۔جیے و فراجہ میں اور ان کی ذیل میں ان سے متعلقہ صفحات کی تفصیل کو درج المان بائے جاسے ہیں۔مثال کے طور پر غالب کانام آتا ہے تو غالب کے متعلق جس ران بال معلوات مقالے میں میسر آئی ہوں ان کو ذیلی عنوانات کے تحت درج کیاجائے بنون المرائش ،شادی ، پنشن کا قضیه ، وفات وغیره - بالعموم اشاریه میں صرف عنوان جی با است میں اس میں است میں ۔ فی می عنوانات یا تفصیلات وغیرہ درج نہیں کے اس کے است میں است م نے اربیرت کرنے کا یہ آفرالذ کر دوسراطریقہ زیادہ بہتر اور مفیدے (۲) نے کو تم کے بنائے جاتے ہیں ۔ان کی اقبام میں ناموں کا اثاریہ مقابات کا اثاریہ بنیل اثاریہ شخصی اشاریہ وغیرہ ۔ پہلی تین قتم کے اشاریے عموماً ضمیے کے طور پر کتاب کے اندرے جاتے ہیں تا کہ قار کین اپنے مطلوبہ مواد کو آسانی سے حاصل کر عیس ۔ ہے ' اور بھی کئی اقسام میں ۔جس میں تعبق اشاریہ ،خصوصی اشاریہ قابل ذکر ہیں۔اس ارد الرائے كاب مل موجود مختف نامول اور موضوعات كى نشاندى كرتے جي ك ز ير كر كال بديام اور موضوعات موجود ميں شخص اشار بداور شخص كتابيات دونوں ن سے کریب ال مران میں بنیادی فرق سے بخفی اشارے میں کاب میں موجود أن الله الماريد بن واحات عدد بن واحات عدد ن عظم عدار الم المراي المراجي الله الله المحافية المائية الم

الای افرارات کے مطلوبہ شخصیت کے حوالے سے مخلف رمائل ، افرارات ا كتابول مين كهال كهال مواديايا جاتا ہے۔ کتابوں یں بہاں بہاں ہاں اور اشاریہ سازی کا تعلق ہے کتابوں کی تعداد اور علوم میں اضافے کے میں جہاں تک اشاریہ اور اشاریہ سازی کا تعلق ہے کتابوں کی تعداد اور علوم میں اضافے کے میں جہاں تک اشاریہ اور اشاریہ سازی کا تعداد اور علوم فندن اور اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کا تعداد اور علوم میں اضافے کے میں اسازی کی کا تعداد اور علوم کی کا تعداد اور اسازی کی کا تعداد کا تعداد کی کا تعداد کا تعداد کی ک جہاں تک اسار میہ اور ایمیت بوهتی جلی گئی۔ جیسے جیسے علوم وفنون اور زبان واوب سنان ساتھواس کی ضرورت اور ایمیت بوهتی جلی گئی۔ جیسے جیسے علوم وفنون اور زبان واوب سنان ساتھ اس ف سرورت اور است سازی اور اشاریہ نگاری کے لیے بھی امرا کی ویسے دیسے کتب خانوں ، کتابوں کی فہرست سازی اور اشاریہ نگاری کے لیے بھی امرا ی ویے دیے ب استعال نے اشاریہ سازی کے فن کو جہاں پہلے کا آبرہ ، فنوابط وضع ہوتے گئے کہیوٹر کے استعال نے اشاریہ سازی کے فن کو جہاں پہلے کی آبرہ وسوابع ول ارک میدان می بہت ک مہولیات بھی مہیا کی ہیں اب بوار ریادہ رسک دی ہے۔ اور کاغذ کے گروں پر کیا جاتا تھا وہی کمپیوٹر پر مختلف موفث وئیر کے ذریعے ہون کاردوں پر دروں کو اور کا غذوں کو ترتیب دینا اشاریہ سازی کی تعمیل تک انھیں سنجال سنجال کو اللہ کا رووں اور کا غذوں کو ترتیب دینا اشاریہ سازی کی تعمیل تک انھیں سنجال سنجال کو اللہ کا دوں اور کا غذوں کو ترتیب دینا اشاریہ سازی کی تعمیل تک انھیں سنجال سنجال کو تاریخ رکنا خاصا مشکل اور احتیاط طلب کام تھا۔ کی ایک کارڈ کے مم ہونے ، پھٹ جائے تجریک معم امهم مونے یا کی سب بھیگ جانے کی دجہ سے پڑھے نہ جانے کا احمال اپی جگر براز موجودر ہتا۔اب کمپیوڑنے اس حوالے سے بہت ی دشوار یول کوآسانی میں بدل دیا ہے۔ روز افزوں علوم وفنون میں اضافہ مور ہا ہے۔ ہر نیا دن نئی معلومات لے کر منظر من بران ے۔ کب ومقالات کا وافر مواد شائع ہوتا رہتا ہے ۔ مختلف علمی ،اولی اور تحقیقی کبول می سینکووں مقالات کا شائع شدہ لواز مہ توجہ کا باعث بنتا ہے۔اس وسیع ووافر ذخیرے۔ كوئى تحتين كاركى خاص موضوع كے متعلق لوازمه كيے تلاش كرے ،اس كا ايك بى طريق کہ تمام کت ومقالات کی باری باری ورق گروانی کی جائے الیکن اس کام میں محقق کا بہت ہا وت مرف بوج تا ہے۔ ایے موقع ر محتف النوع اشارے اور وضاحتی فہر میں گفت کی وعین كرتى مين المدد عدد وه ادم بعظنے سے في جاتا ہے۔ بولت و آسانی كے ساتھ نبزار وتت میں سے مطنوبر موادیک مجنی جاتا ہے۔"(٤) بقول مرفراز حسین مرزا "الرابي كا متعمد كى وترويز ك مندرهات و آفي رين ورة راي و ایک مازانظم شما ۱۱ سب کومی کرناے کرجم کی اے جو اور اور ے یہ مطلب کے مواد کی تائی کے کام علی تمانی ہو ۔فعر تی ہوئی معلومات کی خرف رہنم ن کے نیے اللہ ب مؤاڑ کردار ادا

الماريكانحار:

بریہ انھاردراصل موضوع یا مضمون کتاب پر ہے مثلاً کتاب باغبانی کے موضوع پر ہے جات کی اس میں پھولوں کا ذکر کثرت ہے ہوگا ۔ اس لیے ان کا اشاریہ بنانا ہوگا۔ کتاب میں اہم بہندوں کا ذکر کثرت ہے ہوا ہے تو ان کا بھی اشاریہ بنایا جائے۔ تاریخ کی کتاب میں اہم بہندوں کا ذکر کثرت ہوگا ۔ کہ اشاریہ کتاب کے مقتن کے مطابق ہوتا بہنی جی بین جن جن جن وں کا ذکر زیادہ ہوا ہے ان کا اشاریہ بنایا جائے۔ (۹) بدید بنایا جائے۔ (۹) بریمنی جی پر چینچے ہیں کہ اشاریہ چاہے کتاب کا ہو، رسالے کا ہو، یا بریمنی کا اشاریہ بناتے وقت موضوعات کو مرافظر رکھنا چاہے ۔ اگر کوئی کتاب لمانی بہن ہوئی بنی ہے تو اس میں المبانی حوالے بی سے اشاریہ بن سکری ہے۔ اگر کوئی کتاب شاعری بنی ہوئی بنی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں سمویا ہے، کہ اشاریہ بنایا جاسکا بنی ہوئی ہیں سمویا ہے، کہ اشاریہ بنایا جاسکا بنی ہوئی ہی ہوئی ہیں سمویا ہے، کہ اشاریہ بنایا جاسکا بی ہوئی ہی سریویا ہے، کہ اشاریہ بنایا جاسکا ہوئے درسائل کے اشاریہ بنایا باسکا ہوئے درسائل کے اشاریہ بھی جیاب بنی ہی جی بنایا باسکتا ہوئے حال ہوئی ہوئی کے حال ہوئی ہوئی کی سریوں کے ساتھ اخبارات و رسائل کے اشاریہ بھی جیاب بنایکی ایمیت کے حال ہوئی

ا اشارید اگر رسائل میں شائع ہونے والے مضامین، خطوط، شعری ونثری اوب کا ہوتو اشار اشاریہ ارزمال کی مان مفاین کی تغریج وتو ضیح بھی کی جاتی ہے جے توضیحی اشاریم کہامات مرتب کرنے کے بعد ان مفاین کی تغریج ویو ضیع بھی کی جاتی ہے جے توضیحی اشاریم کہامات مرج رہے ہے بیدی ایم اے اور ایم فل کی سطح پر اس حوالے سے اچھا خاصا کام ہوجا ہے۔ ای طرب مابی ہے۔ اہم اقتباسات کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں اور وضاحت طلب تو ضح وقت کی جاتے ہیں اور وضاحت طلب تو ضح وقت کی موجد ہے۔ اہم اقتباسات کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں اور وضاحت طلب اموری تحقیق وتفیدی انداز میں وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر معین الدین عقبل لکھتے ہیں: امور کی تحقیق وتفیدی انداز میں وضاحت بھی المركب خانه يل موجود تمام رسائل كے وضاحت اشاري مرتب ہوں اور وہ ٹائع بھی ہول۔۔۔اب رفتہ رفتہ مارے ہال قد مے اخبارات ورسائل کے وضاحتی اشاریے بنانے کی طرف توجہ کی جاری سے لیکن سے رفار نہایت ست اور ابھی نجی سطح تک محدود ہے۔ خصوصا تح ک آزادی و ج کے پاکتان اور تاریخ پاکتان کے موضوعات کو چیش نظر رک کر تنام اخبارات ورسائل کے وضاحتی اثاریے جامعاتی کت خانوں کے اپ منصوبوں کا حصہ بنتا جائیں اور انھیں اس کا یابند کیا جاتا عاے۔ پھر یہ کام متعلقہ مضامین کے شعبوں میں بھی کیا جاسکتا ہے مثلاً شعبه علم كتاب دارى مطالعه باكتان ، تاريخ وساسات اور ادبيات ك

شعبے اپنے اپنے موضوع پر وضاحتی اشار ہے بتا کتے ہیں۔ '(۱۰)
رسالوں کے اشار نے ترتیب دیے مح ہوں تو پوری فائل و کیمنے کے بجائے اشار نے کی مدا
ہے مطلوبہ رسائے کو و کھنا ہی کافی ہوگا۔ اشار سے ہرفتم کی کتب اور رسائل کا تیار کیا جا عکتا ہوا اور بیاس کتاب کی افادیت میں اضافے کا موجب بی ہے گا، کتاب اور رسائل وجرائم کے معیار اور شان میں اس سے کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔ خاص طور پر شخین و تقید سے متعلق مغالین معیار اور شان میں اس سے کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔ خاص طور پر شخین و تقید سے متعلق مغالین

لا برري سائن من جي هرڻ کتابون کي کيلاگ کو انبيت حاصل ۽ اي طرح تحقيق شي

سین اور قدوین من این کو مافذات می مینی میں استعمال کیا جا تا ہے۔اس کی مدوسے محقق قابل مطالعہ سازی کو مافذات میں اپنے مافذات میک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ المان ماریزات میں اپنے مافذات میک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ مارن میں اپنی افذات کی آسانی ہے گئے سکتا ہے۔ مارد مناویزات میں اپنی اور تجزیاتی جو ا ر الارتفاد برای می الم المرتبی اور تجزیاتی حوالے سے اہم نہ ہولیکن تحقیقی سطح پراس کی اہمیت اللہ جز رحقیق سطح پراس کی اہمیت اللہ جز رحقیق ہے۔ اللہ جز رحقیق ہے۔ اللہ جن بنیں اشاریہ کتابیات اور فہرست سے الگ جز رحقیق ہے۔ الماری اشاری کتابیات اور فہرست سے الگ چیز ہے تحقیقی مقالات کا ایک لازی الماری متال ہے۔ الگ چیز ہے تحقیقی مقالات کا ایک لازی الماری متال ماری الماری الکارسن بین ایک کا ایک لازی اور حوالہ جات کے بغیر تحقیقی مقالہ ناممل رہتا ہے۔ ای طرح بین مرح کا ایک لازی ایک لازی بین مرح کا بیات کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی محسوں کی حاتی رہتی ہے ایٹا میں ایک کی دور ایک کی دو جس مرب ایک کی محسوس کی جاتی رہتی ہے۔ اشار پیرمطلوبہ معلومات کی فراہمی کو المجاری مطلوبہ معلومات کی فراہمی کو المجاری معلم المجاری معلم المجاری معلم وقت عملی کوئی اہم معلم المجاری المجاری معلم المجاری المجاری معلم المجاری المجاری المجاری معلم المجاری المجاری المجاری معلم المجاری المجا انان بنائم استفاده کر سے ہیں تو اگر کتاب میں اشاریہ موجود ہوتو ہمارایہ کام بہت کم وقت ناب کے اٹاریہ نہ ہونے کی صورت میں پوری کتاب کھنگائی پڑتی ہے باریک بنی سے اللہ بات کے اللہ کا اللہ بنی سے اللہ بات کی میں اللہ اللہ بات کی میں سے اللہ بات کی میں اللہ بات کی کی میں اللہ بات کی میں اللہ بات کی میں اللہ بات المام الماري معلومات اور سنى مورى طور پرائى مطلوب معلومات اور صفى پر بغير مطلوب علومات اور صفى پر بغير مطلوب معلومات اور صفى پر بغير مطلوب معلومات اور صفى پر بغير الدرائ المرائ المراشاريكي مدوس عن بالمحيل تك منتج والاكام کارددبوں میں موجاتا ہے ۔اشاریہ کتابیات کے مختف ابواب اور مشمولات موں بسان علام کی اہم پہلوؤں کا احاط کرتا ہے۔ اثابہ جامع اور مختم ہوتا جاہے،

فرغرار الحوال سے بچا جا ہے۔ الار یک رتب اور درجه بندی 

مقالات

رماكل وجرائد

موضوعات

علمی واد فی ادارے

195

افعانوي كردار

اقوام وطل

معنین اور مدون کا میں تاہم اہم ترین زمرے اشخاص، کتب اور مقال اشار کے کو جتنا جا جی میں تاہم اہم ترین زمرے اشخاص، کتب اور مقال ا ہیں۔اشاریہ انھیں پر مشمل ہونا جا ہے۔ ور بن کاریہ ہے کہ ان زمروں کا تذکرہ الف بائی ترتیب میں مواور ہرذیلی عنوان کے آ کے ان صفحات کے نمبر مرقوم ہول جہاں جهال متعلقة لفظ ندكور بواي (١١) جہاں صد کتاب کی جانج پر کھ فہرست ابواب اور اشاریہ سے شروع ہوتی ہے۔ فہرست ابواب می کتاب کی جانج پر کھ فہرست ابواب میں اور اشاریہ سے شروع ہوتی ہے۔ فہرست ابواب می کتاب کی جائی پر طاہر اللہ ہوتی ہے۔ اگر مصنف آپ کے موضوع کو زیر بحث اللہ عموماً تفصیل ابواب بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر مصنف آپ کے موضوع کو زیر بحث اللہ موہا یں ابراب کے ذیلی عنوانات ہے آپ جان کتے ہیں کہ اس نے کس صد تک بحث ال ہے توباب سے دیں اللہ ہے؟ باب کے اندرونی مختصر مباحث کو اشاریہ کی مدرے ا ے اور ن اب وال کے اشاریہ میں جملہ مسائل کے حوالے سے صفحہ نمبر بھی مذکور ہوتا ، معلوم کیا جاسکتا ہے اشاریہ میں جملہ مسائل کے حوالے سے صفحہ نمبر بھی مذکور ہوتا ہے ، ہے تک موضوعات کا تذکرہ انتہائی مختمر ہی کیوں نہ ہو\_ (۱۲) مقالہ کے موضوع کے مطابق اس کا اشاریہ ہوگا۔ اگر مقالہ تاریخی موضوع پر ہو ا اس میں اہم حکر انوں ، بادشاہوں ، جنگ کے میدانوں ، بادشاہوں کے وزراہ (وکابیز)، اہم مقامات ،ادیب اور شعراء، بزرگان دین ،سلسلہ مائے تصوف مورفین ، املاع اور شہروں کے نام شامل ہوں مے۔ کی عہد میں بغاوت ہوتی ہے تو باغیوں کے ناموں ا الدراج بى اثارى يى دوف بى ك قت ك كت مى -ا کر مقالہ تھون کے موضوع سے متعلق ہے تو اس کے اشاریہ میں درج ویل کی نشاندہی کی جاعتی ہے اہم اور برگزیدہ بزرگوں کے تام جن علاقوں کا انھوں نے سفر کیاان کے نام اس عبد کے تاجداروں کا حوالہ لقوف عالمد لائے کے ہم تعوف كاجم كتب كانام معجزات وغيره

فخبل اور قدوي متن ر اور خافقاہوں کے تام 127 المرب اور جادہ شینوں کے اساء الرمقاليكي تذكره "معلق بتواس ميس ましていからぶん ارباد ركي جانے والے شعراكے نام مر مارو کام من کا تذکره اح دغيره كاذكر بال دیاد اوب دوست حکمرانوں کے نام وغیرہ کی نشاندہی کرنا ہوگی ال عهد کے اوب دوست حکمرانوں کے نام وغیرہ کی نشاندہی کرنا ہوگی ارمقاله ک شخصت پر ع تو پر الني المام عزیدوں رشتہ داروں کے تام اما تذوع نام عموں ک تفصیل یعنی کتب وغیرہ کے نام جن تزبول مي ال شخصيت كا ذكر موا أن كے نام ر شخفیت کے عہد کے دیکر مشہور لوگوں کا نام بن جگہوں کا اس نے سفر کیا ان کا اشاریہ میں ذکر اور نشاندی کی جا عتی ہے۔ ہرہ ل یہ کوئی حتی خاکہ نہیں ہے۔مقالے کی ضرورت کے مطابق اس میں کی بیشی کی جی طرح مختین سے ہماری آ تکھیں روش ہوتی ہیں۔زاویہ نگاہ کو وسعت وہی ہے۔اولی الأرال عنظ اوران كاحل جيش كرنے كى الجيت ركھتى ہے۔ جائى كوكھوجتى ہے۔ تھائت اون کا ہے۔ اٹاریدان قام کام می تحقیق می معاون ابت ہوتا ہے۔ جی کے نتیج شر من و مور برم ال عدوالے عدواد فراہم كركان كا فجور كرتى عدادك 

اشاريه مازى كے اصول اشاری سارل معنفین اور مغمون نگارول کی تخلیقات اور تقنیفات ر شربیر سرزی کا تعلق چونکه معنفین سر تام کی اجزار مشتما اندران سے بور بے اور اللہ علیت، قومیت ، خاندان، پیشہ بھی نام کا حصر ہوتو ہا بعض اوقت، تخص، خطاب، کنیت ، علیت ، قومیت ، خاندان ، پیشہ بھی نام کا حصر ہوتو ہا محني فرال پيدا مونے كا احمال رے گا۔ باری می اس لحاظ ہے بھی دقت چین آتی ہے کہ سی کتاب کے مصنف کا نام غیر ضرور ل بندی میں اس لحاظ ہے بھی دقت چین آتی ہے کہ سی کتاب کے مصنف کا نام غیر ضرور ل بدن میں اور کسی کامبہم عد تک مختر مصنف کے اصل نام کے ساتھ بعض اوقات طور پرطویل ہے اور کسی کامبہم عد تک مختصر مصنف احرانا کی کی القابات درج ہوتے ہیں یا پر مصنف یا مرتب کانام بی سرے سے درج انبیں ہوتا۔ایک اور الجھن سے ہے کہ مشرقی اور خاص طور پر پاکستانی تامول میں خاندانی ناموں کی شمولیت ضروری نہیں ہوتی اور ان ناموں کی تر تیب ایسی ہوتی ہے کہ اگر انھیں عِب وغریب بلکہ مضحکہ خیز صورت حال بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ ایک اٹاریر ساز کو اٹاریر بنانے کے عمل میں شروع سے لے کر آخر تک اس حوالے ہے مائل کا سامنا رہتا ہے۔ اثاریہ ساز کو جاہیے وہ اس حوالے سے کی ایک اصول کی پابندی کواپے بورے اشار ہے میں یقینی بنائے عموماً بعض اوقات ایک ہی اشار ہے میں ایک ہی نام کو مختلف موضوعات میں توڑ کر مختلف انداز میں درج کردیا جاتا ہے جس سے اشارے کاحس اور رتب مجروح ہول ہے۔ ملمان مصنفین کے بیشتر نام محرے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اشاریہ نگار نام کا اندران كتے وقت محرے اندراج كرتے ہيں اور بعض اشاريہ نگار محد كو نام كے بعد ميں لے جاتے ہیں۔بعض اوقات ایما بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اشار یے میں ایسی خامیاں بھی نظر

129 عدرج كرديا جاتا ہا اور اى اثنار يد على كى دور عدمام ن الله على كا ماتا ہے۔ اس طرح اثنار سريم الله ع ر میں ای اشار ہے میں نامول کے اندرائ کے حوالے سے لیسے میں:

اندرائ کے حوالے سے لیسے میں:

اندر کی گیا ہے جی ان اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جی کی ا موردن 'انٹار پیمیں ان اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر مکا تیب میں آیا ج "ج " عشروع ہونے والے ناموں کا ذکر"م" کے تحت ى كياميا ہے تاہم دومرے القابات مثلًا سيد، خواجه، مولوى، ۋاكم ، چوہدری، قاضی، پروفیسر، صاحبز ادہ ،سربمیال، ملک، عکیم،نواب مزا وغیرہ کو نام کے آخر میں لکھا گیا ہے آگر کہیں اس اصول کی روی ایس کی جاسکی تونام دوسری ممکن جگه پر بھی درج کرویا گیا پیردی نبیس کی جاسکی تونام دوسری ممکن جگه پر بھی درج کرویا گیا cross references حب فرورت تقابل والول المبندوبت بھی کیا گیا ہے۔ (۱۵) نے ہی اثاریے میں ناموں کودرج ذیل انداز سے درج کیا جاتا ہے۔ ور المحلم على الم سے زیادہ مشہور ہے تو اندراج تخلص کے حوالے سے کیا جائے رد مر بعد مي لكها مات برمرادآ إدى مكندرعلى السائلة فال ولافواد الطاف حسين فالراني نام: الأمعن جب اين نام كا آخري حصه بالكل اي طرح استعال كرتات جس طرح مزب ش فالداني ام استعال كياج تائية الدرائي: م كاي هي ش اوگا۔

1. 2 0. 10 Port 5 11 11 21 . J' home at a fine ب د ا はんしてき をのるしているいん はっこうしょ Micaria Sciar W ريد مركداتول محماتول مرطامه ه مدهم ا قال منامه ہموں کے اقدران کی حوالوں سے کیے جاتے ہیں۔ افغض مغربی المراہی ہموں کے مدری کے مدری اور بعض اس نام کو جومشبور ہو بعض ان ہمری اس ہماری کا میں اس نام کو جومشبور ہو بعض ان ہمری کا میں اس نام کو جومشبور ہو بعض ان ہمری کا اس نام کی اس کا میں کا عمروے ہوتے ہیں جوں کا تو ں لکھ دیتے ہیں بعض اس صورت عال میں جرز شروع ہوتے ہیں جوں کا تو ں لکھ دیتے ہیں بعض اس صورت عال میں جرز بعد على لكسة بيل-कु राति के हिर्यापि के है يراش واش فالمن كد ناموں میں درج ذیل القابات کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ مولوی، مولاتا، الحاج، حاجی، حافظ، آقا، آغا، امیر سالار، حکیم، هزیه، خز عرم، خلیفہ، خطیب ،محرم ، بابائے توم ، بابائے اردو ، بابائے محافت، میں ا خشی، وین، نواب، نواب زاده، پیر، پیر زاده، صاحب، صاحب زارو العلماء، صوفی، قادری، چشتی، رئیس، رئیس زاده، قاضی، قاری اگروہ لقب نام کا حصہ ہوتو پھروہ سلے آئے گا۔ آغاد خر كاتميرى، امير مينائي، جونام کنیت کی دجہ ہے مشہور ہیں وہ کنیت ہی کے حوالے ہے درج ہو گے،

(12) - Bay 100 - 10 شیام کے والے سے المام مين الما المائي المام ال المارية المارية الكنبيس كيا جاسكتا جيے عبدالغنى، عبدالرزاق وغيره الميارية المارية وغيره الميارية المارية الما وبدالهادى القادرى اسم وبدالهادي قادري لكھا جائے كا كيونكم بادى تخلص ب و معطفی ، غلام حسین ، محر بخش ، احسان اللی ، احمد بخش ، الله و تد فانن كے ناموں میں اگر بیگم، خاتون، خانم جیسے الفاظ اگر بنیادی جز بھی ہوں تو انھیں بديماى آنا ب-مثل قريميه خانم ، افسرى بيلم فن مصنفہ غیرشادی شدہ مصنفہ خاتون کا اندراج اس کے ذاتی نام کے تحت ہوگا مثلاً ذبل شدہ مصنفہ کا اندراج سے فراتی نام سے ہوگا۔ باپ کا نام قوسین میں ککھا جائے۔

فتحتيل اور مدوين متن جیٰب (اساعیل)امتیازعلی اگر تخلص قلمی ہے تو تخلص کواولیت دی جائے گی۔ اگر تخلص قلمی ہے تو تخلص کواولیت دی جائے گی۔ ار تخلص قلمی ہے تو سے دروہ ، نوابز ادہ ، خواجہ ، میاں ، چودھری ، راجا وغیر ابنوں ابنوں ابنوں ابنوں ابنوں ابنوں جائے -تشفیٰ سدایوالخیر، ڈاکٹر، تبریزی شاہ محمہ عبدالرحمٰن، الحق، ليبين، المعيل، وغيره كو كمبيوثر كى خود كار ترتيب زيرا عبدالرحمٰن، الحق، ليبين، المعيل، وغيره كو كمبيوثر كى خود كار ترتيب زيران عدارجان، اسحاق، یاسین، اساعیل لکھا جائے۔ (ص ک) میرے خیال میں محشر بدایونی کومخشر بدایونی ہی لکھا جائے جيد محد طا برقريتي نے بدايونی محشر لکھا ہے۔ (ص) جبر محد طاہر قربی سے بدریاں پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، مولاتا، مولوی، قاضی، حکیم، حافظ، منٹی، رئیس، میں پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، مولاتا، مولوی، قاضی، حکیم، حافظ، منٹی، رئیس، میں پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، روی جیٹس، بیرسٹر، نواب، پیر، صوفی، جاجی، الحاج، آغا، سر، پنڈرت، فقیر، مارانیا، جیٹس، بیرسٹر، نواب، پیر، صوفی، جاجی الحاج، واله نفک بین ماری بازیانی اگران میں سے ون دب ہر رمنی ہوتو اس صورت میں انھیں نام میں شامل سمجھا جائے پھر جہاں میں ہرا رمنی ہوتو اس صورت میں انھیں نام میں شامل سمجھا جائے پھر جہاں می سرا اندراج کیا جائے مثلاً حافظ لدھیانوی (حافظ تختص)، (۱۸) اندران کی با اتا توع ہے کہ سب کے لیے یکسال اصول وضوابط مر آب جے۔ اشاریہ سازی میں نامول کا اندراج کرتے وقت درج ذیل باتول اورام اورام :266 ال تتم كے القابات كو ظرا نداز كرد و جائے جيريا كہ ا نے اردو یا مولوی عبر التی کے بیائے عبر الحق مولوی محر معداً نا آغا محرسد مران الفائد ه نظمود شرانی منتي مدرالدين مررالدين مفتي

عبدائليم غيني آزاد موازة مرحسين هيلى بغماني مولانا ريم چند مخي علائي ُ نواب علاء الدين قاضی عابد (قاضی عابد کے نام سے معہور ہیں) بہری کا ایک ہی مضمون ایک سے زیادہ بارشائع ہوا ہے تو اشاریے میں اس - Gre 2 19 jus المام ی کانی سمجها جاتا ہے مگر جب کی ایے شہر کا ذکر ہو جو کہ در المناب موگا-مثلًا حدرآ باد درآباد (بحارت) درآباد (سده) پاکتان ميرآباد (تقل) ياكتان ال طرح فتح يور نخ پر کری (جارت) لنح يور (يد) يا كتان عرات (بعارت) مجرات (یاکتان) الم الله ي الكها جائے گا، راشد، ن\_منيس الديناتے وقت كابيات كے اصولوں كو بھى سامنے ركھا جائے اليا نہ ہونہ كرابيات ميں كى الرنامورة كائيا عاوراش ريدين كى اورطريق عـ

والمات فروز سز کنیائز و شنری، آنگش ہے اردو، لا ہور، فیم وزیز المیشند، میں ا بید فیروز سز کنیائز و محمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات کر میں ا ا فیروز سز المار و محمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات کرد و میرود الحن وزمرد محمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات کرد و نوز ترورمقتر وقوى زبان ، ۱۹۸۵ ، موس - پر ،متتر دو قی ربان . عبد عبد الرزاق قریشی: مبادیات تحقیق ، لا مور ، خان بک کمینی ، کران ، کرد یا در دو لغمت عاملات می عبد الرزال فر حل بعد عبد الرزال فر حل بعد عبد الرزال فر حل المريزي اردو لغت ماسلام آباد، متترره و في المريزي الردو لغت ماسلام آباد، متترره و في المريزي الردو لغت ماسلام آباد، متترره و في المريزي ال 011 9: 1966 عدوه، ص ۱۱۹ مصباح رضوی سیده: اردو تحقیقی کتب میں اشاریه سازی مشموله مخزن النامی استاری مشموله مخزن النامی استا اعظم لا تبريري ، لا بور، شاره نمر ٤، ص٩٣ اطعم لا برین من دو اشاریه اقبالیات سه مای مجلّه اقبالیات لا بوردادی می این مجلّه اقبالیات لا بوردادی می این می DJ:1991:051 ٨ - سرفراز حسين مرزا: پيش لفظ مشموله نوائے وقت ،ص الف ۹ عبدالرزاق قريشي: مباديات تحقيق من ٥٠ ١٥ معين الدين عقبل واكثر، اردو تحقيق ، اسلام آباد ، مقتدره قومي زبان، ١٠٠١ TA9, TAAC اا۔ مجمد عارف پروفیسر، تحقیقی مقاله نگاری، لاہور، ادارہ تالیف ورجمہ، ہنر يونيورځي، ١٩٩٩ء، ص ١٨٩ الم الفاء الما ۱۳۰ صندرعلیٔ پروفیسر، اصول شختیق و تدوین، لا ہور، فاروق سنز ، س ن م ۱۳۰ س ١٠٠٠ خالد اقبال ياسر: بيش لفظ، كتابيات اردو مطبوعات، ملام آباد مقرراً زیان،۱۹۸۲، دیان

#### روایت اور درایت

اردو تحقیق میں اصول ردایت ودرایت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلائ تحقیق و مدین نے احادیث کوم تب کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے بے شار ایک احادیث بھی اس میں محدثین نے احادیث کوم تب کرنا شروع کیا تو ان احادیث کو جانچنے ، پر کھنے اور ان کی صدافت کو جانچنے ، پر کھنے اور ان کی صدافت کو جانچنے ، پر کھنے اور ان کی صدافت کو جانچنے کی حدثین نے کڑے اصول اپنا کے ۔جس میں روایت کرنے والوں کی خوب بھائی کی کے محدثین نے کڑے اصول اپنا کے ۔جس میں روایت کرنے والوں کی خوب بھائی کی کے مطابق متند نہ جابت ہوگئی۔ بعد میں انھیں اصولوں کو بنیا د بنا کر نہ صرف مشرق میں مانوں کی مطابق متند نہ جابت ہوگئی۔ بعد میں انھیں اصولوں کو بنیا د بنا کر نہ صرف مشرق می تعقیق کے تامول وضع ہے۔

"مغربی مختفین نے اضی اصول روایت ودرایت سے استفادہ کرے تحقیق کے لیے اصول بنائے۔۔۔مغربی مختفین نے اسلامی طرز تحقیق اور محدثین کے بنائے گئے اصواواں سے استفادہ کرکے اپنی تحقیق کے معیار کو بلند سے بلند ترکیا ہے۔ان کے بہت سارے اصول محدثین کے اصول محدثین کے اصول می شین

روایت اور درایت ای تحقیقی سلیلے کی ایک کڑی ہے جس کی مدد سے واقعات کو را اصل شکل میں کھوجنے اور صدافت کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

#### روایت:

روایت سے مراد وہ بیان ہے جو کی کے زبانی معلوم ہوا ہو۔ اسلام میں حنوراکرم کے شعبہ زندگی کے حوالے سے احکامات اور طرز زندگی کو صیبہ کرام اور پھر ان کے شاگردوں آئی تابعین نے آگے بہنچایا۔حضور اکرم سے مسک سینہ در سینہ روایتوں اور ہاتوں کو کالباظل ہم

المام از بور میں ایک اہم اصول فن روایت کا بھی ہے۔ جس کی مدوے عدمات کے بچے اس کی مدوے عدمات کے بچے عرف اور پر کھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ قر آن پاک میں بھی ہے کے ابهالذين آمنو ان جاء كم فاسق بنباء فتبينو (Y:= 1/8/10/2) رجميذا \_ ايمان والوا اگر تمهار على كوئى فاس خرلائة تم المراح تحقق كرل كرو\_ ا الله المحت المحت المواعد من المام في روايتول كالمتناوكا يبلوما من ركار الم المحوظ فاطرر می گئی که حدیث کو لینے وقت روایت کرنے والے ے لے . فر جم دید واه تک روایت ک کزی موجود بونی جائے۔ جدوایت کرنے والے ہیں ،ان تمام لوگوں کے بارے میں معفومات اکٹھی کی جائے ر اون کون لوگ تھے۔ کوئی ان میں ایسا تو نہیں جس کی یاداشت کمزور ہو۔ یا جو کی وجہ ہے -X217 17 ن منفد کے لیے اور متنداحاد یک کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے محدثین کرام نے اپی النمري مي كدوه روايت كررے بي ، ان تمام باتوں كے إرے بي تحقيق اور پيراي ننی کے نیز میں صدیوں کو سامنے لانا یہ محد شین کرام کا ایک برا کارنامہ ہے۔جس کی مجہ ے مرائ علیم ومطالعه میں تحقیق کی اہمیت کو اور زیاوہ استناد اور اعتبار حاصل ہوا۔ ڈاکٹر تنویر الرهول المنت ال "روایتی لقریری بھی ہو عتی جی اور تحریری بھی \_ دونوں صورتوں میں سے

"روائیس لقریری بھی ہو علق میں اور تحریری بھی۔ دونوں صورتوں میں سے جانا اور اس امر کا امرکانی تفخص کرتا ضروری ہے کہ روایت کو سلسد آگے والم فنی کوئی معتبر آری ہے یہ نہیں اور اگر کسی دوایت کا سلسد آگے والم فنی کوئی معتبر آری ہے یہ نہیں اور اگر کسی دوایت کا سلسد آگے والم فنی ہوتھ کر کن واسھوں سے کہاں پہنیت ہے اور جو وسائل یا دعت ہے قو بڑھ کر کن واسھوں سے کہاں پہنیت ہے اور جو وسائل یا

عیق اور دان و است میں آتے ہیں انھیں صحت بیان یا نقل عبارت کے انتہار را کے انتہار کے انتہار کے انتہار کے انتہار ے کیا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ے کیا درجہ دی ہوں ہے جھے کر لیما پڑتا ہے اور اس جوالے سے پوری ہوتی ہے۔ تحقیق میں روایت کو بہت سوچ سجھے کر لیما پڑتا ہے اور اس جوالے ہے۔ ک جاتی ہے۔ کہیں جاکر ہائی تک رسائی مکن ہوتی ہے۔ درایت ت درایت بھی روایت بی کی ایک کڑی ہے۔ جب بہت کی روایتیں اکٹھی ہوجا کر درایت بھی روایت بی کی ایک کڑی نے کوئی نے کوئی طریعہ درایت بھی روایت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا خروران کی چھانٹی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا خرور کی خوار زوانوں کے استناد اور میں تاریخ کا مختلف روانوں کے استناد اور میں تاریخ کا مختلف روانوں کے استناد اور میں تاریخ کا مختلف کا موارک خوارک خوارک خوارک کوئی میں تاریخ کا مختلف کا موارک کے استناد اور میں تاریخ کا مختلف کا موارک کے استناد اور میں تاریخ کا موارک کے استناد اور میں تاریخ کا موارک کے استناد اور میں تاریخ کا موارک کی میں تاریخ کا موارک کے استناد اور میں تاریخ کا موارک کی موارک کے استناد اور میں تاریخ کا موارک کے استناد کی تاریخ کا موارک کے استاد کی تاریخ کا موارک کے تاریخ کا موارک ک روایتوں لو پرھے، جاپ ہوئے مختلف روابوں کے استناد اور صداقت کو پرسوال کے استناد اور صداقت کو پرسوال ليے درايت كا اصول وضع كيا كيا \_ ایت ہا اول میں ہے کیا وہ قیاس کے مطابق ورست ہے، کیا وہ علی اور است ے سیج ہے، خلاف قیاس اور عقل سے متصادم حدیثوں کو اصول درایت کے ذریح ا ع تا ہے۔ مدوین حدیث کے اصولوں کے ساتھ ساتھ درایت کے اصول بھی مدون کے ا م الركى عديث كے تمام رادى متند ميں اور اگر پھر بھى عقلاً اس ميں كوئى خال باريا ے تواے اصول درایت کے والے سے رکھنا بڑے گا۔ درایت کے اصولوں کو ہر کوئی استعال نہیں کرسکتا بلکہ ایسا وہی کرسکتا ہے جس کا ملا صدیث دفقہ کے مطالعہ اور تحقیق میں گزری ہو۔ برکوئی درایت کے اصواول کی بنایا نیر مادریس کرسکت جدید اصول تحقیق کواگر پر کھا جائے تو ان کی بنیاد و بی ہے جو کہ حدیثوں کی مزید اصوبوں کے لیے ستع ل کی جاتی رہی ہے۔ محدثن نے اپنے ہوری زنرگی صدیثوں کی جانی ہے۔ وے سے عول وقع ہوئے جوکہ الجی تحقیق کے ب میں شہرے ورائے کے اندی -0123 المول الاليت الله يت ل مدات تحقل كرا وخات مات كالما يوالم الله المعالم ا

المنتز الرندوين متن من بی اصول اب مغرب کی کتابوں میں بھی بیان اسمان میں بھی بیان 139 خین میں اصول فن روایت اور درایت کی اہمیت مال میں بھی اصول فن روایت اور درایت کی ضرورت بردتی ہے۔ زبانی اور سیندور اول ادبی می اداری ایس کے جتنی روایتی فراہم ہوتی ہیں ان کی صدافت اور سیانی اور سیندور برواد انتہا کیا جاتا ہے جتنی روایتی فراہم ہوتی ہیں ان کی صدافت اور سیائی کے پیانے برواد انتہا کی جاتے ہیں۔ کی میں میں کی ہیں۔ د موادا تھا یہ اور سیال کے بیانے اور سیال کی شخصیت کا انٹرویو یا کی شخصیت کے بیانے موال کی شخصیت کے کہا ہوئے ا رہ ہے کے بعد تحقیقی مقالہ جات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ پنچ ادر پر کھنے کے بعد تحقیقی مقالہ جات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ حواشي و فی افظ حشو ہے۔ کسی بھی متن کا وہ خالی جصہ جومتن سے باہر ہوتا ہے حاشیہ المجام المبرا الماني اور تحشيه ال تينول كا آپس ميں گهراتعنق ہے۔ يہ تينوں متن متعلق و الرخین کے حوالے سے یا تدوین متن کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کہ سکتے ہیں ر من بی موجود کی نام، مقام، یا کی اندراج پر مزید معلومات دینے اور وضاحت کرنے کو ہ شر نگاری ایک سنجیدہ عمل ہے۔ حواثی متن کے بارے میں تشریحات وتوضیحات اور رد سوات کے لیے لکھے جاتے ہیں، جنھیں پڑھ کر قاری کومٹن پڑھنے اور بجھنے میں مزید من بدا ہوتی ہے۔حواثی میں محقق یا مدون ان کتابوں ، رسالوں اور معلومات کو جمع کرتا ہے المن علق رصى بن و أي سَف ك في طريق إلى ، صفحه ك درميان ش في ، يا اطراف مي ياب ك النائد الله على جائد من شرق كالقور بهي ياجة عدال من مخلف فان الزيائب كا بارے يس بحل معومات مبي ك جاتى إلى-

## ضميمه اتعليقات نولي

ہے ہیں.

د'ان مندرجات کے امور تاریخی ، ادبی ، بغوی ، فرہنگی ہوتے ہیں الر اصل متن کتاب ہیں بعض ایسے امور فدکور ہوتے ہیں جن کی قرضیات سے کتاب کی اہمیت وافادیت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقاع عدم توضیات کی بنا پر اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی۔ ای بنا پر اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی۔ ای بنا پر جمیع تحقیق میں تعلیقات نگاری وحواثی نویسی تقید متن کا لازم سمجی بال

تعلیق نویی ایک معلوماتی اور تحقیقی کام ہے جو دہی شخص انجام دے مکتا ہے جور ہی مخص انجام دے مکتا ہے جور ہم مطالعہ ہو۔ اس کے لیے دیگر علوم اور کئی زبانوں پر دسترس حاصل کرہ ضرور کا ہے۔ کہ مطالعہ ہو۔ اس کے بارے میں وضاحت وتر ترک وار کا ان کا معر یا قول آگیا تو اس کے بارے میں وضاحت وتر ترک وار کا دی کا اللہ میں اگر فاری کا اس کے بارے میں وضاحت وتر ترک وار کا دی کا اردو زبان کے ساتھ ساتھ فاری زبان بھی جانتا ہوگا۔

تعلیقہ ان اضافی معلومات کو کہتے ہیں جو محقق مزید وضاحت کے طور پر شہانہ ا چاہتا ہے ۔الفاظ مقامات ، افراد ، نگارشات ، افکار وغیرہ الیے مقامات ہیں جہ از ووضاحت کی ضرورت ہو عمق ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ تعلیقات شاہد غیر ضرور کی معلومات کا البار لگادیے ہے بھی کوئی فائدہ نہیں کیوفکہ قار نی الیک حد تک با سیم کے مطابق معلومات چاہتا ہے۔ (۵) تعلیقات کے صفح ت باضی مت کی کوئی حد متعمین نہیں ہے۔ گریہ ضور ہے کہ ا

## فرہنگ سازی

زہی میں خلیقی متن میں شامل مشکل الفاظ، محاورات تراکیب، دوسری زبانوں کے بیال کے معنی کتاب کے آخر میں وے دیے جاتے ہیں۔ بیدتمام انداراجات الف الفری ہوتے ہیں۔ بیدتمام انداراجات الفری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ متروک الفاظ یا تبدیل شدہ املا والے الفاظ کی بیت ہی فرہنگ میں کی متن میں شامل وہی معنی دیے جاتے بیات ہی خربنگ میں کی متن میں شامل وہی معنی دیے جاتے بیات ہی مراد لیے گئے ہوں، لغت کی طرح تمام معنی نہیں دیے جاتے۔

### تر قیمه نگاری

ملم تحتیق میں مخطوطہ شنای کے حوالے سے تر قیمہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکا مرن نوشان تر قیمہ کے درج ذیل اجزا کو اہم قرار دیتے ہیں:

الماري كابت

المات المام

-, v' 2."

ا بنین مکوانے کا نام افر مائش کرنے والے کا نام در نیز منول عند کی نشاند ہی

ترین کتابت اگرین عیسوی کے ساتھ ساتھ بن ججری بھی لکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر

سور المراق المر

## 53

تخوج ہے مراد لین، حاصل کرنا، نکالنا اور خارج کرنا کے ہیں۔ فرق ارق کرنا کے ہیں۔ فرق افراق کرنا کے ہیں۔ فرق افراق کرنا کے افراق کو بین کیا ہے۔ جس کی جمع کے لیے ہم روزم استعال کرتے ہیں۔ ای سے لفظ استخراج بنا ہے مراد خارج کرنا، اخذ کرنا، دلیل سے متبجہ اخذ کرنا۔ (2) ای طرف کو استعال کرنا، اخذ کرنا، دلیل سے متبجہ اخذ کرنا۔ (2) ای طرف کو استعال کرنا، متبجہ نکالنا، اشعار، احادیث دغیرہ کا ای طرف کو استعال کرنا، کے ہیں۔ (۸)

ال را المحقق میں تخریج کا کام شروع ہی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخریج کا کام شروع ہی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخریج میں جنمی مؤرد میں موجود قرآنی آیات، احادیث، اقوال، تلمیحات یا وہ اشعاریا معرع ہیں جنمی مؤرد تخریح یا مضمون کی مناسبت کے حوالے سے متن میں شامل کیا گیا ہو، وہ ادھورے ہیں اللہ کا حوالہ بھی موجود نہ ہو۔ تو انھیں حواشی اور حوالہ جات کے ساتھ کممل کر کے لکھنا تخری کا حوالہ بھی موجود نہ ہو۔ تو انھیں حواشی اور حوالہ جات کے ساتھ کممل کر کے لکھنا تخری کا کام نہ صرف یہ کہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے بلکہ کسی متن میں اس کھی کا اس کی حاشے میں وضاحت کرنا ہے تین کی اصل غرض وغایت ہے۔

مصنفین بعض اوقات اپنے کلام یا نثری متن میں زور اور فصاحت و بلاغت بیرائی۔
اے زیادہ علمی اور دلچپ بنانے کے لیے دوسرے شعرا کا کلام، قرآنی آیات، اور بند اقوال کو درج کرتے ہیں۔ان کے متن سے اِن تمام تحریروں کو الگ کرکے اِن کی نشانہ کا اور ان کے معادر کو تلاش کرنا تحقیق حوالے سے اہمیت کا حامل ہے اور یہ ل تخ تا کا کا کہ اور ایم ل تخ تا کا کا کہ اور ایم ل تخ تا کا کا کہ اور ایم کی مدد سے متن کی صحت کا معاملہ حل ہوجا تا ہے۔

وينان اور تدوان أنان و کے بغیر ہم متن میں درست تول، واقع یا اشعار تک نہیں پہنچ یا میں ہے .. ا کا نیان پر کمل عبور ایر علی کا چیچ ہو اور علم بیان پر قدرت رکھتا ہو۔ وہی ان اوھورے اقوال،آیات، ایک میں تاسات کو درست کرسکتا ہے، اس کرماں سے مرور کا با انتہاسات کو درست کرسکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر زبانوں سے وا تغیت رکھنا العادی اللہ معادن اللہ موتا ہے۔ بعض اوقات اردومتن میں فاری اشعار حوالے کے طور علی معادی اشعار حوالے کے طور رون کی اور اعادیث کا عربی متن دیا جاتا ہے اسے علور اعادیث کا عربی متن دیا جاتا ہے اسے عربی اللہ کی اسے عربی اللہ کے اسے عربی اللہ کی متن دیا جاتا ہے اسے عربی اللہ کی متن دیا جاتا ہے اسے عربی المان مجمع ملائا ہے اور اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ اللہ ای مجمع ملک ہے اور اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ و کی مدد سے جہال متن میں پائی گئی کمزوری اور کی دور ہوجاتی ہے وہاں قاری کو ون علام المحل معلومات على اور وہ عامل معلومات كے بجائے معلى اور ممل المناسبة بن اوقات الما ك غلطى كى وجه سے بھى تخر تى كى ضرورت براتى ہے جيسے لغت كونعت لكھ رئ بہت کو جہالت لکھ دیا جائے۔ عن ایدایا کام ہے جس میں ذمہ داری ، سنجیدگی اور نیک نیت سے متن میں تقدی رنے کام لے کرا پے تحقیق اور اسخر اجی فرائض سرانجام دیے جاتے ہیں۔ مخلف فن ال اردون پراس مم كا كام موتا رے تو اس عظمى كا امكان كم موجاتا ہے۔اور قارى إِنْ كَ ذريع درست هَا لَق يَبْغِي مِن \_

حواله جات عبل ارووجیتی بنی والی والیم منظم فیود و ایم من منابع استراکس منز اور روایت منتن مشموله آزادی سے جدو ایک ایم منظم فیود کرد ایک سے جدو ایک منظم منظم منظم منظم ا والمراجع المروواكاري ١٩٩٠ ما ١٩٥٠ ما ١٩٩٥ ما ١٩٩٥ ما ١٩٩٥ ما ١٩٩٥ ما ١٩٩٥ ما ١٩٩٥ ما ١٩٨٥ ما ١٩٨٥ ما ١٩٨٥ ما ١ و مَن تنویر احمد عنوی ، این الله می مشموله ، اروو عین اصول تحقیق عبله ، اهال اور استان الله می الله ، اهال اور مصطفی و اکنر ، فن تحقیق بمشموله ، اروو عین اصول تحقیق عبله ، اهال اور ا م بولد ذا تزاكل بي ١٩١٠،٢٩٥ م بحوالد ذا نغراس، المعلى اولى محقيق (تكنيكي امور) لا بور، نذر بن المراجية المعرف دراني واكثر المراجية المراجية ۱۱ مرورش او شاری مترجمه داکثر عصمت درانی: ترقیمه نگاری کا ایک مرور ایستان اورشاری ایک مرور ایستان این می ا ۱ عارف لوسان مربعت المعار، شعبه اردواسلا کم انثر شیشل مونیورشی اسلام آباد، شاره ۱۲، جولائی تا دیمرسان الم عيوب بير المحتر من المنظر الملام آباد، مقتدره قو مي زبان، ١٩٩٥ء، مي ام ٤- شان الحق حقي فرهنگ تلفظ، اسلام آباد، مقتدره قو مي زبان، ١٩٩٥ء، مي ام ٨ اليناء ١ اشاريه افهرست اكتابيات اكيظار كابات: كابيات كتابوں كى فهرست كوكها جاتا ہے۔ مكر بيدفهرست كوئى عام كى فهرست نيل بيا بھی طریعے سے بنا دیا جائے بلکہ کتابیات سے مراد ایک مخصوص نطام کے تحت رہ ے کتابوں ، ان کے مصفین ، شائع کرنے والے اداروں اور من اشاعت کے ا معلومات فراہم کرتی ہے۔

یدا کی الی فہرست جے الف بائی ترتیب کے ساتھ مختلف نوعیتوں کے اعتبارے زیر

النین ار مراب جس علی کتابول کی نبرست ایک خاص رتیب سے درج رور در متاب مقصد لدرا کی نبرست ایک خاص رتیب سے درج رابردہ علی ہو اور ایک خاص مقعد پورا کرنے میں مدوکار ثابت ہو کے (1) .. ( = ) ... (1) ہ میں ہونی مقالہ جات کے آخر میں ان کتابوں ، رسانوں، اور اخبارات رمضتل ہوتی ہے۔ میں مدولی می مور کی گئی ہو۔ الما الما منا كى المحيل من مدولى كى الور الله المستحقیقی کتاب یا مقالے کا لازی جزو ہوتا ہے۔ بیان کتابوں کی الف بائی اللہ علی اللہ بائی اللہ بائی اللہ بائی اللہ علی اللہ بائی ال ز بہر مقالے کے معیار اور مقدار کو جانچنے کا ایک پیانہ بھی ہوتی ہے۔ کتابیات کے حوالے منازی کا میں اور مقد میں: وأنزليان چند لكھے ہيں: زجع دین چاہیے سے کتاب کے آخر میں اشاریہ سے پہلے ہوتی ہے اگر اشارید ند بوتو کتابیات بی آخری جزو بوگی "(۲) ہے ہی ہوضوع پر محقیقی کام کرنے سے پہلے یا اس پر کام کرنے کا فیملہ کرنے سے پہلے یہ ی ای موضوع ہے متعلق کتب، رسائل، اخبارات اور دیگر اشیاء کا مطالعہ کرلیا مرارات المرونوع كى حدود وقيوداور وسعت كالعين كيا جاسكے۔اے سب سے پہلے ال بات بین بنا ہوتا ہے کہ اس کے موضوع سے متعلق کتب اس کی پینچ اور رسائی میں ہیں۔اگر ویں ہے کہ اس کی پہنچ ممکن نہ ہوتو اس موضوع پر کام کرنے کا حق اوانہیں کیا جا کے الم ملطانه بخش كے ابقول: "کی بھی شعبہ علم میں کتابیات کی تدوین وستاویزی تحقیق کے حوالے ے کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتابیات کے بغیر ذخرہ علم غاموش ے۔۔ محقق کی کسی موضوع کے بارے میں ایک بی مقام پر کتب اور ریم معوماتی و رائع کے اندراج تاں جاتے ہیں۔اس طرح وہ خوداس 

(P)"-5%

اللہ ایک ایم اور اولین جزوے جس کے بغیر کوئی جی تحقیق کار اللہ ان شخص کا ایک ایم اور اولین جزوے جس کے بغیر کوئی جی تحقیق کار نبیر پہنے ملا۔ یہ میں ہے وہ اضی دو مراحل کے گرد کھومتا ہے۔ تحقیق ایک ساتھ درمیان عمل جو پچھ ہے وہ انداز میں محقق مختلف مدارج طے کرتا میں انداز میں محقق مختلف مدارج طے کرتا میں درمیان عمی جو چھ کی مجان عمی محقق مختلف مدارج طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تاب کے بغر علی مجملاً میں معتقبی مجملاً میں جس میں سائنس اور مطلقی انداز میں محقق مختلف مدارج سطے کرتا چلا جاتا ہے۔ تاب کے بغر علی مجملاً میں جس میں سائٹ ابر میں اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کے بغیر علوم کونہ و تاریخ اور الم عا ما اور نه اح منتقل کیا جا سکتا ہے۔ فہرت مخلف اسیاء و میں مخطوطات کی بھی ہوستی ہے، کتابوں کی بھی رہائی آئی ہو چین کرنے کا نام ہے۔ فہرست مخطوطات کی بھی ہوستی ہے، کتابوں کی بھی رہائی آئی ہوں کے ساتھ میں اتنے اور ان ان ان ا چیں رکے ہا ہے۔ چیں رکے ہا ہے۔ کا اوری کے فن کو اہمیت می توس کے ساتھ ساتھ فہرست سازی ایمان اور ا زن كرتے مائنينك مونا كا۔ ری رہے رہے۔ مطوطات کی فہرست سازی کا کام انیسویں صدی کے آغاز میں شروع ہوگیا تو برا معوطات فی ہر اسلامان کی لا برری اور اسر مگر نے شامان اودھ کی لا برری کی ہے۔ استوارث نے شیو سلطان کی لا برری کی ہے۔ استوارٹ کے میں است مازی کا کام ممل کیا تھا۔ (سم) مخطوطات کی فہرست سازی ا ب سے پہلے مرسیداحمد خان کے ذہن میں آیالیکن وہ اسے عملی جامہ نہ بہن کلے (ف) انجن رقی اردد نے اس کام کو اہم بھتے ہوئے اس پر توجہ مرکوز کا۔ پروفیم مج جادیر، والوى نے ١٩٢٣ء ميں ميں سالد محنت کے بعد ١١٨صفحات کی فهرست" الفهرست" کے اب مرتب کی ۔القبر ست کے بعد مولوی عبدالحق نے ١٩٦١ء میں قاموں الکتب کی میں ہون کت خانہ رام پور کی فہرشیں، حیدرا باو دکن کے مخطوطوں کی فہرشیں، اعدامیہ کا ناخ فرش، جازہ مخفوظ ت اردو کے عنوان سے مخفوظات کی فہرش بناب وندار مخفوه ت کی فیرشیں، پنی به پیک ما بهور کی کرابوں کی فیرشیں، دیال شکو زیب جہر موجود مخفوطات کی فیرشش اذ خیر ؛ خیرانی کی فیرشیسی اجمیت کی عامل جی -فېرىت نگارول يى مورة الميازى عرشى ، د اخر پيدى بەسد، داكىزى بىشى، مشنق فود الله

commence of the state of the state عَلَىٰ وَالْ عِلْ الْحِلِّ عِنْ الْحِلْ عِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ ال م المراد الم المرايول على المر المجاری معلومات کا فراندفراہم کرتی ہے۔ پہلے معلومات کا فراندفراہم کرتی ہے۔ پہلے معلومات کا فراندفراہم کرتی ہے۔ پہلے معلومات عدار ہوتی تھی ہت ج کل کمپیوٹر ائز ڈ کیٹلاگ کا بھی رواج ہے۔ جو رواتی میٹلاگ المراج معلومات افزاہے۔ کیملاگ کی درج ذیل قسمیں میں: من كينلاگ: جس كينلاگ عن موادكى فهرست مصنف كے نام كى غياد ي ن ا الله عنف كينلاك كہلاتی ہے۔مصنف كى حيثيت سے بنائی مئى كينلاگ عي رن جھی کے اعتبارے مصنف کے نام کے کارڈ بنے ہوتے ہیں۔ ا کیلاگ کی دوسری قتم نام کے حماب سے بنائی جاتی ہے۔ یہ کینلاگ معنف ع م اور كتاب كے عنوان كو بيك وقت ايك عى فهرست على ترتيب ويا جاتا ہے المتال من مضمون كے حماب سے فهرست صرف شخصیات! وركروى كام كے حوالے ے نال ہوتی ہے۔ یہ کینلاگ میوز کم اور نمائش گھروں تک محدود ہے۔ م تیری قم موضوعاتی کیطاگ ہے۔ م چھی شم موضوی ترتیب کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ ۵۔ یانجویں قتم ڈکشنری کیٹلاگ میں مصنف، عنوان، موضوع، ریفرنس اور سیرین تام دوف جي كانتبارے ايك اى جكد جمع كرنے الے جاتے ہيں۔ چھٹی قتم کا سیفائڈ کیٹلاگ میں موضوعات کو کی خاص گروہ بندی کے اعتبارے زتید دیا جاتا ہے۔ عام طور بریہ خاص گروپ بندی کتاب کے عنوان یا مصنف کے

ا المائي المائي الله المائي الله المائي بجائے تب ہو ہو ۔ رہ جبی کے اعتبار سے کلاسٹر کیٹا آگ می بنیازی ے۔ ساقیں قسم حروف جبی کے اعتبار سے کلاسٹر کیٹا آگ می بنیازی ے اعتبارے گروپ بندی کی جاتی ہے۔ لیکن ہر بالاے موفر - いこしといいっからら ے دیں منتقم کینلاگ وہ ہوتی ہے جس میں ڈ کشنری کیوں ۔ ۸ ۸۔ احوں الگ الگ کردیا جاتا ہے اور اس کے ایک جھے شن انہ ال فرست رکی جاتی ہے۔ مہرست رہ باری ایک اہم سرگری ہے۔ اگر کیٹلاگ ہوتو لائبری کا بری ایک اہم سرگری ہے۔ اگر کیٹلاگ ہوتو لائبری کا بری يوت ع ع امغ المع بن: دوس خانداور کیٹلاگ ہمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں، کیونکہ کیٹا اُس اُ ت فاند کی کلید ہے، جس کے استعال سے کتب فانے کے موری دروازه کل سکتا ہے۔" (۸) كيناك كاسب سے اہم مقصد كتب خانه ميں موجود مواد كے بارے من آبي ا کتابیاتی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اثاره اكتابيات انبرست اكيطاك مين فرق اشاریه سازی، فهرست سازی ، کینلاگ اور کتابیات ایک دومرے سے بالکا مخندیں میں بنادی فرق مایا جاتا ہے۔ اشاریه ایک نظر میں کتاب یا رسالے میں مضمون مصنف، تصنیف،مقام، یا کی مج مطا کی طرف رہنمانی کرتی ہے کہ مطلوبہ مواد کس صفحہ پر موجود ہے۔ كابيات الف باكى ترتيب سے كتب كى فهرست ہوتى ہے جو كه كدان تمام كذبور يا میں معلومات فراہم کرتی ہے کہ جن ہے کہ سی تحقیق کتاب یا متنا لیے میں استفادہ کی ا کتابیات کا برا مقصد قاری کوحوالہ جاتی کت کے استعمال کے لیے تمانی دیاہے ہوا مكمل بونا جائے ترك واله شده كتاب عاش كى جائے كتابيات شارون في ترور كا ے کام کی قدرو قیمت میں اضافہ: وگانیہ کے مقدارے (۹)

عن ارداری اور دیگر مختف اشیاء کی بھی فیرست سازی ، ہری کے اور دیگر مختف اشیاء کی بھی فیرست سازی ، ہری کے ا والمراد والتالية ا بن ایمت کا ما ہوتی ہے۔ جدید کیٹا اگگ بھی فہرست سازی ہی کی جدید بنایات کے مال ہوتی ہے۔ جدید کیٹا اگگ بھی فہرست سازی ہی کی جدید باب المرادي المعبد من كتى كتب موجود ين \_ الم علی ایمازی میلی ایمازی معلومات بھی حواثی وتعلیقات میں وے دی اللہ اللہ میں اللہ می رول جات کہ میں۔ کتابیات سنین ، مصنفین یا موضوعات کے حوالے ، ای دفائق کتابیات کہ میں۔ کتابیات سنین ، مصنفین یا موضوعات کے حوالے ، الماران الماران الماران كى مرتب كرده كتاب نامة شلى الجميت كى حال ب الماران كالماران كى مرتب كرده كتاب نامة شلى الجميت كى حال ب معلق تمام كماييات دى عنى مين - سرسيد احد خان، مولاتا دى، اقبال، بہر ہوں۔ بہر کے جوالے سے کتابیات کی بہت می جلدیں سامنے آچکی ہیں۔مقتدرہ تو می زبان بازی ال کتابول کی فیرنیس تیار کروائی میں مگرید وضاحتی نبیس میں۔ بازی ال کتابول کی فیرنیس رں ہوں۔ بنائی کنابات سے مراد کس شخصیت پر شائع ہونیوالی کتابوں کی فہرست اوراس میں ہر الله الداورة في بحل شامل ٢٠٠٠ من زنی اردو پاکستان کی مطبوعات توضیح کتابیت انجمن ترتی اردو یا کستان کراچی عالی بیان وال ۲۲۰ تر بول کی وضاح اور شر کی پر بنی مقالہ ہے جو کہ ۲۰۰۹ء یں انجمن -14. Exc. 1. ه في أبرت سرا الافت كو ك معودت شال ك جال بن الرفيرت من شال كالول الله النوول كامندرجات و ابرب كالتفييل تحقيق ، تقيد كرم الساسة و الله مووق - とてるがこうがい

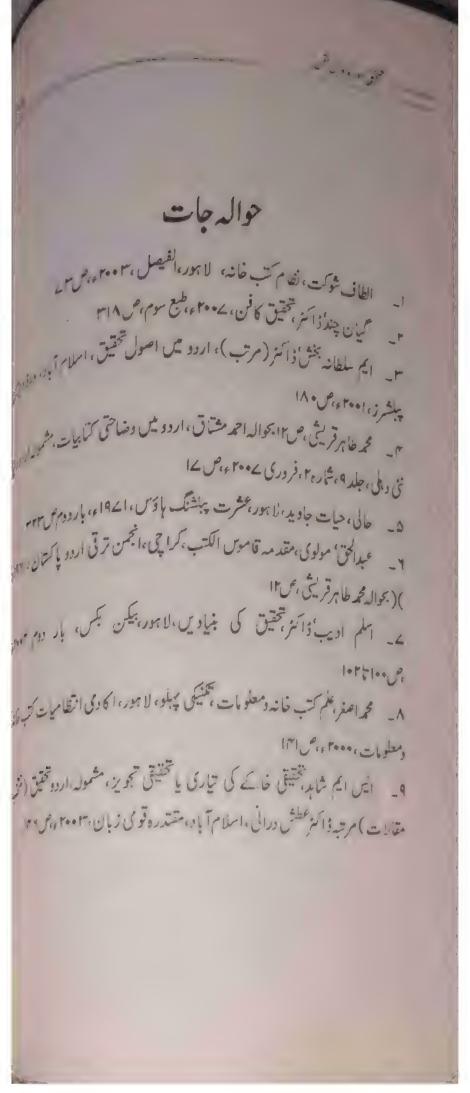

### تدوين

شنن کی طرح تدوین بھی ایک الی سرگری کا نام ہے جس سے ہم پرانے نسخوں،

اور علم وادب کے چھیے ہوئے خزانوں کو سامنے لاتے ہیں اور ان کور تیب دے کر

مندہ موجودہ ادب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا زبان کی نشوونما اور

من کے ادب کا رشتہ موجودہ لیتے ہیں۔

بن گفتوں کے ارتقا کا جائزہ لیتے ہیں۔

میں میں عبارت کو کہتے ہیں کہ جے آسانی سے پڑھا جا سکے اور قر اُت کے دوران اس میں میں ہو ہے میں میں میں کہ جے آسانی سے تعلق رکھنے والی وہ عبارت مراو لیتے ہیں جس فی میں ہو۔ میں دریافت کیا گیا ہواور جو تحقیقی اہمیت کی حامل ہو۔

روان من

رویں میں کا تعلق بھی تحقیق ہے ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بغیر زبان واوب

ز در دی مکر دی ج

نہ بہ معمی ذخائر کی بھی قوم کے لیے ایک الیا اٹا ثنہ ہوتے ہیں جو کہ کی صداقتوں اور یا بیل کے حال ہوتے ہیں اور جن سے تحقیق کرنے والوں اور تحینے والوں کو بہت سامواوملٹا ے۔ بنوں رشید حسن خال:

" خَائِلُ كَا جِزيان اللهِ اللهُ ال

" تدوین کے معنی متفرق اجزا کو اکٹھا کر کے ان کی شیرازہ بندی کن ہے۔ شعرا کے مجموعہ کلام کو اس لیے و بیوان کہا گیا کہ ان میں غزلیں اور نظمیں جمع کی جاتی ہیں۔"(۲)

یعنی مذوین سے مرادشعرونٹر سے متعلق بھرے ہوئے مواد کو یک جا کر کابرا

اکھا کرنا کے بیں۔

سیندور بیند آنے والے مثن کوتح ریر کرتے واقت مصنف اپنی طرف ہے بھی زیرا شامل کرسکتا ہے ہندااس میں احتیاط لازم ہے کہ مثن کی صداقت کیا ہے۔ مذوین مثن میں فراہمی مثن ، ترتیب مثن ، تھجے مثن ، تحقیق مثن ، تحقیق مثن وروفی کا (تحشیہ ) کیا اہمیت ہوتی ہے۔

معنف نے جس انداز میں عبارت ، اقتباسات کو بنایا، جس طرح الفاظ کو استعمال کیا معنف نے جس انداز میں عبارت ، اقتباسات کو بنایا، جس طرح الفاظ کو استعمال کیا ورج ان کا حدیث کا خیال رکھتے ہوئے متن کو ترتیب دینا جائے:

تفنیف مصنف کے افکار، معتقدات اور اس کے خاص انداز کا مجموعہ بوتی ہے۔ خاہر ہے کہ خیالات کو الفاظ کے واسطے سے پیش کیا جاسکت ہولئت کے افکارت کیٹر المعنی ہوسکتا ہے ، اس لحاظ سے عبارت کیٹر المعنی ہوسکتا ہے ، اس لحاظ سے عبارت کیٹر المعنی ہوسکتا ہے کا سے کا میا کا مبنیں کہ وہ ان تمام مفاہیم کا یا جبوں کا تعین کرے جن کو اس متن سے وابستہ کیا جاسکتا ہے گر اس کو الفاظ کے متعقات کا اور بیان کی تہدشین وسعتوں کا یعنی وسعت سے کم آشنا کا عرفان ضرور ہوتا جا ہے۔ اگر وہ امکانات کی وسعت سے کم آشنا ہے قریبائی کے منعب کے منافی ہے۔ '(۵)

روسوں ایک متن میں عبرت کھی ہے اور ای مقام پر دوس میں جھا۔ بین ایک فاقع بر ہم کام کردے ہیں سائر معنف کا سب سے بھا، چاہے کہ جس فینے پر ہم کام کردے ہیں سائر معنف کا سب سے بہلاد ع بخرار معنف نے پہلے مسودہ نقل کیا ہوگا۔ اور اگر مصنف کا نو نیر پہلائے اور اگر مصنف کا نو نیر کہائے ہو کے اور ا ع یک مسل منع اور ہمارے ننع کے درمیان بے اُر نیا کا پورا بوراامکان کہ اصل ننع اور ہمارے ننع کے درمیان بے اُر نیا درنقل بوتی ربی بو\_(۲) ہوں وں کا مقصد متن کو منشائے مصنف کے مطابق یا اس سے قریر تدوین کا مقصد متن کو منشائے مصنف چن کرنا ہے۔ (۷) جی قدوین کا مقصد ہے اور میکی فرض وعایت رہے۔ رہے ہو کے بدلنے یااس میں کوئی تبدیلی لانے کا افتیار اللہ اللہ کا افتیار اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا افتیار اللہ کی ال مرتب و ن ک ملیت ہے۔ اس لیے نہ اے کم کیا جا ملک ہے نہ ایک کیا جا ملک ہے نہ ایک کیا جا ملک ہے نہ ایک اور ایک کیا کینکہ من مسل کرنا بلکہ مصنف کے مقصد کو پیش نظر رکتنا ہے۔ والے سے قاری کا خیال نہیں کرنا بلکہ مصنف کے مقصد کو پیش نظر رکتنا ہے۔ شع بن آجائے گی اور اس کا تنوع بھی متاثر ہوگا۔ تدوین میں بنیادی اہمیت مدون کی نہیں اور نہ بی معنی و مفہوم کی ہے بکدائی ا الفاظ کی ہے جو کہ متن میں مصنف نے استعمال کیے ہیں۔ کیونکہ الفاظ ہی کارمیانی بیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے معتبر متن اور کلام کو بیش نظر رکھنا خرور ک باتھاں کے الماکو بھی جو کہ مصنف نے خود استعال کیا ہے، اے دور جدید ک تقاضوں کے مطابق مدلنا درست نہیں۔ لکھائی کاقد یم انداز کیا ہے اس بات کو سامنے رکتے ہوئے الما اور تہرین زونے کی اور کتابت کے مطابق پر کھنا جائے، این طرف سے ای مرافیہ و الرئمين والے سے معلى مول ب ور تابت في ملطى ب تب محل ال الدادان

الم متن کونہ چھیزا جائے۔ اصل متن کونہ چھیزا جائے۔

کی بین اختلافی صورتوں کی وضاحت کرنا تحدید متن کہاہ تا ہے۔ حاشیہ نگاری تدوین متن متن مثن مثن میں اختا فی اصول وضوا بطنیں مثن میں اختا کی اصول وضوا بطنیں میں اختا کی اصول وضوا بطنیں میں اختا کی مرضی ہے کئی بھی طرح کئے لیتے تھے اور عموماً اختا کا وطا کر تکھنے کا روائ میں ایک اختا کی مرضی ہے کئی بھی طرح کئے لیتے تھے اور عموماً اختا کا وطا کر تکھنے کا روائی میں ایک اخلا کو برقر ار رکھنا من سب بھی ہے کہ اور تدوین متن میں ای اطلا کو برقر ار رکھنا من سب بی ایک اخلا کو برقر ار رکھنا من سب بی ایک اختا ہے مندرجات کے حوالے سے دومری عمی واولی معلومات بھی بی مقن اور اس کے مندرجات کے حوالے سے دومری عمی واولی معلومات بھی بی مندرجات

الی الی کا بی ایک متنوع کام ہے جس کی تحدید نہیں کی جاستی ۔ اس کا انھمار مدون کی حافظ کی استطاعت پر ہوتا ہے۔
ان اور قبری قابلیت اور علمی استطاعت پر ہوتا ہے۔

تعنقات متن:

تعیقات متن اور تحصیہ نگاری میں کئی باتیں مشترک بیں ، مگر تعلیقات نگاری کے عاشیہ اور مطالعاتی البیت ہے تعلق رکھتی اور مطالعاتی البیت ہے تعلق رکھتی اور مطالعاتی البیت ہے تعلق رکھتی ہے۔ متن کے حوالے ہے کئی مباحث اور اضافی باتیں ہوتی بیں جنھیں متن سے ہٹ کر بیان ہے۔ متن کے مباتھ ساتھ ان حقائق کو بھی سامنے رکھا جائے تو متن کی ابنات زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے گیا۔

کی بھی متن کے حوالے سے تہذیبی، ساجی یا ثقافتی حوالوں سے مختف مباحث لازی بول سے بختف مباحث لازی بول سے بختی تعلیقات متن کی عبارت سے کی بول سے بختی تعلیقات متن کی عبارت سے کی بخر افزان یا تاریخی حالات کی طرف اشارہ متنا ہے ، ان اشارات کو تعلیقات میں بیان کیا جائے گا۔ بہت سے فکری اور فنی مباحث بھی توجہ طلب ہوتے ہیں جنھیں متن میں شامل نہیں کیا جاسکتا گر تعلیقات کے ذریعے ان کی وضاحت ضرور کی ہے۔

بعض شعراء اور مشن ہیرے کلام یا متن میں اس وقت کی تاریخی ، ندہبی یا سیا ک شخصیات کا نذکرہ ملتا ہے تو ان کے بارے میں تمام تر معمومات تعلیقات میں دی جانمیں گا۔ اصلاح املا اور تعلیقط

وت کے ساتھ ساتھ کی بھی زبان کے املا اور رسم الخط میں تبدیاوں انہ جیں۔اس کے علادہ دوالے سے سائل سامنے آتے ہیں۔ جنمیں کوشش کرکے قدیم ترین ننے یا معزز نغ ك مدے دوركا جائے۔ مدو سے دور کیا جا اس کے معالمے میں بعض محققین قیاس کی بات کرتے ہیں الله اور الفاظ کی ساخت کے معالمے میں بعض محققین قیاس کی بات کرتے ہیں ا کا دائرہ اتنا و کی کے بو صاف ہے الما کی غلطی ہوئی ہوگی قیاس سے کہتا ہے کر معنف ہے الما کی غلطی ہوئی ہوگی قیاس سے کہتا ہے کر معنف جب کے معنف الم جب کی ہاب کا حاصی ہے وہ کے علطی کی دجہ سے پچھ اور لکھا گیا، بیمتن کر اور لکھنا جا ہتا تھا مگر نقطے یا کسی جھوٹی سے غلطی کی دجہ سے پچھ اور لکھا گیا، بیمتن کر اور لکھنا جا ہتا تھا مگر نقطے یا کسی جھوٹی سے غلطی کی دجہ سے پچھ اور لکھا گیا، بیمتن کر اور لکھنا جا ہتا تھا۔ اور للمنا چاہنا ہا کو اور المان کا الفظ مصنف لکھنا جاہتا ہوگا۔ جیسے نظر لکھنا نواز اورنذرلکھا گیا ہو۔اس حوالے رموزاوقان بھی کا آمد ہو سکتے ہیں۔ اگرمتن کے حوالے سے کوئی نئی باتیں شامل کرنی ہوں تو انھیں ضمیمہ جات میں وہ عاسكا ب-يضيم جات منن كو بجھنے ميں مدد دے علتے ہيں۔ان ضيم جات مي من تشریحات کو بھی شامل کیا حاسکتا ہے۔ رموز اوقاف، اعراب اورمختلف علامات کا استعمال مثن کی قرائت میں بولت ان كرسكا ہے \_ تدوين ميں الفاظ كي شكل وصورت كو بروى الميت حاصل ہوتى ہے \_ كريا لكها عي جوگا اوراس كا درست الملاكيا ہے؟ بعض او قات ايك جيسے الملا والے الفاظ عرور مدا ہوجاتا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے قر اُت اور جملے کی سافت سے مدن الل لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مصنف نے لفظ کو کس مفہوم بیں استعمال کیا ہوائیے مح (جادو) یحر (صبح) علم علم ، ر (اویر) پر (اژنے دالے)۔ الفاظ کی اسانی حیثت، ان کی نوعیت اور غوی ومعنوی حوالے ہے تفہیم تر تب منی نہ اہمیت کی حامل ہے۔املا اور قر اُت کا آئیں میں گیراتعلق ہے۔ بقول تنویر احمد عوی: "جب سانی انتحقیق ملمی سطح رتفحص وتجسس کے نتیج میں کی اللہ ک قرأت كالعين بوجائے اوراس ئے معنی کی شنہم میں كوئی اشكال ماتی يہ رے آوا ہے تھیں تھیں کہن زیادہ من سے بوگا۔"(۱)

بعض ادنات اپ ہوتا ہے کہ ایک شاعر کے کلام میں دوسرے شاعر کا کلام شامل ہوجاتا بعض ادنات اپ شاعر کے کلام میں دوسرے شاعر کے کلام کے اجزا کو بھی علیحدہ کرتا مہون کرتا ہے ہام کام ہے۔ اس طرح اس کے مختلف نسخوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہمان کے علاوہ تشدید، کا ما اور مختلفات کا استعمال بھی اہمیت کا حامل ہے۔ الفاظ کو معنوی میں کے حوالے ہے استعمال کرتا احسن سمجھا جاتا ہے۔

رالفظ کو خواہ ان کی حیثیت اصطلاحی الفاظ کی کیوں نہ ہو، معنوی خیات کے ساتھ استعال کرتا ،ہم میں سے اکثر لوگوں کے زود یک کوئی قابل توجہ اہمیت نہیں رکھتا۔ عدم تعین کا یہ رجحان وراصل شعری زبان کا عطیہ ہے۔ شروع ہی سے ہمارے ذہنوں پر شاعری کی زبان، فاص کرغزل کی زبان کا غلبہ رہا ہے۔۔۔ جس چیز کوزبان کی شاعری کہا جاتا ہے، جس میں محاورے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ "(۹)

رسداجر خال نے اردو میں سب سے پہلے تحقیق کی طرف توجہ دی۔ انھوں نے قدیم عن کرنے وقد میں سب سے پہلے تحقیق کی طرف توجہ دی۔ انھوں نے قدیم عن کرنے اپنا نام اردو محققین میں شار کرلیا۔ جام جم، آٹارالصنادید، طلبت احمد یہ سرسید کی ایسی تصانیف ہیں جن میں تحقیقی رجحانات پائے جاتے ہیں ۔۔تاریخ طلبت احمد یہ سرسید کی اور تزک جہا تگیری کے متون کی انھوں نے تھیج ور تیب کی یہیں میں خوش ور تیب کی میں اکبری اور تزک جہا تگیری کے متون کی انھوں نے تھیج ور تیب کی یہیں کے خشق ور تیب کی میں ا

مولوی عبدالحق نے قدیم متون کی باقاعدہ ترتیب مدوین کا آغاز کیا۔انھوں نے بہت مہانے نظوطات کو تلاش کر کے انھیں مدوین اور طباعت کے مراحل سے گزارا۔
مختیق ومدوین میں حافظ محمود شیرانی اور امتیاز علی خال عرشی (۱۹۰۴ء۔۱۹۸۱ء) کے نام بہن کے حال جی خدمات مرانجام دی بہن کے حال جی خدمات مرانجام دی بہن کے حال جی خدمات مرانجام دی بہن کے حال جی مدوین کو وہ احمول دیے جن پر آ کے جاکر مدوین کی عمارت کھڑی

"اردومیں جس طرح اولی تحقیق کے روایت ساز شیرانی صاحب ہیں الاطرح تموین کی رویت اپنی معیاری اور مٹال شکل میں مولا تا امتیاز

اخذات اور معرور کی ہات کی جاتی ہے۔ تن شوام بھم ان شو ہر کو کہتے ہیں جو کے متن کے ا (11) できいしとからいいがここできからのとりのでと كرون و ديوانون عن تقييمتن ك وريا عن ورقي هو مد كروس ي وروانون اي هري الرجمة كرون وروي تاريخ ل كامنا حد أري قوال ين وو ما لافرا

ار ن کی ایک کے ایک ایک ایک کا ایک کا

المشن المستن كو بنیادی اجمیت حاصل جوتی ہے۔ متن كوسائے ركھ كر اس میں وجود اللہ میں المجان ہوتی ہے۔ متن كوسائے بہارے میں وجود اللہ میں میں اللہ الموراسای اجمیت رکھتے ہیں۔ المجان شن كے بلیلے میں مندرجہ ذیل اموراسای اجمیت رکھتے ہیں المجان شن كے بلیلے میں مندرجہ ذیل اموراسای اجمیت رکھتے ہیں المجان المجان کی بیت (حدود) كا تعین

شن کا ہمیں ہے۔ اور واضافات کی نشان وہی جس کے ذیل میں تصرفات کا مطالعہ بھی آتا ہے۔ اور مشن کے مشدہ سلسلوں کی بازیافت بین کے مشدہ بین

المن الله على المنتج اور جهان ين

و من کے نظر منی ہئیت کی دو بہت ہی واضح صور تمیں سامنے آتی ہیں۔

شغبط من (۱۲)

' منطقتن کی ہیت کا تعین ہوسکتا ہے اس کے مقابلے میں غیر منضبط یا منتشر متن وہ ہے بن کے اجزامنتشر ہوں اپنی تمام اور اصل صورت کے ساتھ موجود نہ ہوں۔

ب سے پہلے تو متن کے موضوع اور اس کی ہئیت کا تعین کیا جاتا ہے۔متن مظم بھی اس کی ہئیت کا تعین کیا جاتا ہے۔متن مظم بھی ہوستا ہے اور متنظم بھی دونوں صورتوں میں اس کی ترتیب میں تحقیقی عوال کو سامنے ہوستا ہے اور منتظر حالت میں بھی دونوں صورتوں میں اس کی ترتیب میں تحقیقی عوال کو سامنے

ری با ہے۔ منتفر متن کور تیب دینے میں بہت ی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

منتفر متن میں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کھے جھے کم ہو گئے ہوں ،متن کے ان کم شدہ حصوں اور قائل کی جھان بین کرنا بنیادی اہمیت کا حامل اور حقائق کی چھان بین کرنا بنیادی اہمیت کا حامل

من کے گم شدہ مصول کی تلاش کے لیے متن کے مختلف شخوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔

الابرے متون سے بھی مدد لی جا بحق ہے۔ اگر کی دیوان سے پچھ مصد ضائع ہوگیا ہے تواسے

الک درمائل اور تذکروں میں تلاش کرنے کی کوشش کی جا تھی ہے۔

اک عرق تھمی بیاض اور نتخب نسنے میں بھی فرق ہوسکتا ہے، متخب متن میں بہت کا ایک

بزیر شرائیس ہوتیں جو کہ تکمی بیاض میں موجود ہو بھی جی۔

بزیر شرائیس ہوتیں جو کہ تکمی بیاض میں موجود ہو بھی جی۔

تحدیق متن میں متی حقائق اور متی روایتوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے متون اور غلط روا بیوں کی نشان دہی جسی ضروری ہوتی ہے۔ متون اور غلط روا بیوں من میں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا دوری ن ين بين بين المروع كيا كيا اوركب اس كي يحيل مولي. س تاريخ كونكها كيا، كب لكهنا شروع كيا كيا اوركب اس كي يحيل مولي. اری وسالی ایم چرمتن کی ساتھ ایک ایم چرمتن کی کئیں ا عاری من من قطعہ تاریخ لکھ دیا جاتا ہے جس سے سیتاری اللہ اس میں تطعہ تاریخ لکھ دیا جاتا ہے جس سے سیتاری موں بعض تنوں کی ابتدا یا ہما ہا ہا کہ ایک ایک اوقات دیائے میں اوق ك تاريخ كوواضح كرديا جاتا ہے۔ یج کوواع کردیا جائے۔ اکثر اوقات کا جب حضرات بھی لکھنے کی تاریخ ڈال دیتے ہیں جس سے پنتا کیا۔ كه يمتن ك كتابت كيا كيا-ای طرح کتاب کے آخر میں لکھا گیا تر قیمہ بھی متن لکھنے کی تاریخ کے تعر اگر تاریخ متن کے حوالے سے داخلی شوا پر نہیں ملتے تو پھر خارجی ذرائع استم موں گے۔اس میں سنین کا تعین اور زمانی حوالے سے اس کے عبد کا پیتہ جانا الم اوں سے اس سلسلے میں تذکروں، جمال کے لیے ضروری ہے۔اس سلسلے میں تذکروں، جمال خطوط کا مطالعہ بھی اہم ہوسکتا ہے۔قدیم دور کے اخبارات یا قلمی رسائل کے متن ا كاتعين بوسكائے \_ كونكه بعض شعراء كا كلام اخبارات ميں شائع ہوتا رہتا ہے۔

# Stranger

#### مدون کے اوصاف

جہن ہوں کا کام جہن و تقید اور دوسرے علوم وفنون سے الگ ایک ایبا کام ہے جس میں انہا کام ہے جس میں انجام دے سکتا ہے جے اس کام سے لگاؤ جس کی جا ہوں کام ہے لگاؤ جس کی جا ہوں کی جس کی جس کی جس کی ایک خاص قتم کا جس کام ہوتی ہے۔ جو کہ سب محققین میں نہیں انداز نظر اور المیت وقالمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کہ سب محققین میں نہیں انداز نظر اور المیت وقالمیت کی خرورت ہوتی ہے۔ جو کہ سب محققین میں نہیں انداز نظر اور المیت کی کس کے جھے میں آتی ہے۔ تدوین کے کام کی ضرورت واہمیت بند و مدائت ہوتا کی وجہ سے ایک مدون میں ورج ذیل اوصاف کا ہوتا ہوتا ہوتا کا ہوتا

فرور ل ج

م چوکد آدوین میں زیادہ تر والے عربی فاری کے متون سے بھی پڑتا ہے لہذا مدون کو اور تاریخی کتابوں میں متن فاری کوان زبانوں پرعبور ہوتا چاہئے۔ کیونکہ اکثر تذکروں اور تاریخی کتابوں میں متن فاری زبان میں ملتا ہے۔

م قدیم ادب اور پرانی کتابوں ،مخطوطوں اور تذکروں سے گہرا شغف رکھتا ہو کیونکہ ندین میں انھیں مطبوعات اور تخلیقات سے واسطہ پڑتا ہے۔

س بروین کرتے وقت برکورہ مصنف کے دوراس کے خاندان، اس کے اسا تذہ اور ان کے ٹاگردوں کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہو۔

۵۔ جس دور کے متن کی تروین مقصود ہو اس دور کے سابی اور تاریخی حالات کا معاصر ادب میری نظر رکھتا ہو۔

المدون رم الخط الطااور رموز واوق ف ، تصیب استعاره ، الفاظ ور اکیب کے بارے

میں اجھا خاصاعکم رکھتا ہو۔ ما خاصاعلم رکھنا ہو۔ اس دور کی زبان اور زبان میں رائج ان الفاظ ہے آگا،ی رکھنا ہوجر رک 一できれるか مزوک ہو چے ہیں۔ مزوک ہو چے ہیں۔ اور دواوین جی مرتب کرنے پوت ہیں، شون ا پڑھنے پڑتے ہیں اس سے استعار پر بنی متن کی تدوین میں کی اشعار استعار پر بنی متن کی تدوین میں کی اشعار استعار پر بنی متن کی تقویم کی اشعار میں استعار کی استع ات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ پرکون سا اور کس وزن کالفظ الے گا۔ بات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ پرکون سا اور کس وزن کالفظ الے گا۔ مم بونا سرورون من ای وقت درست طور پر لکھا جا سے گا جب بر برائیں، ا قطعہ تاریخ کا متن ای وقت درست طور پر لکھا جا سے گا جب بر برائیں، ا ہو۔ ۸۔ زیادہ تر مخطوطات دکن دور کے حوالے سے موجود ہیں ، ال دور کرنے رتب تھی کے لیے ضروری ہے کہ مدون دکنی زبان سے واقف ہو۔ ویب مختف اصناف ادب اوراصناف کی جمیتی تشکیل کے بارے علم رکھا ہو۔ ا۔ علم بدیع، اور تاریخ موئی کے فن سے بھی وا تغیت ضروری ہے۔ اا۔ مثنوی، مرثیہ اور دیگر اصناف کے ضروری لوازم جانا ہو مثنور یہ د ولادت، سواری، تقاریب وغیرہ کی ترتیب سے وا تغیت رکھتا ہو۔ ١٢ فرہنگ سازی کے علم سے واقنیت بھی ضروری ہے۔ ۱۳ واستان کی مذوین کے سلسلے میں قصد نگاری، موسیقی اور داستان میں تزیر نگاری کی اہمت سے واقف ہو۔ اللہ کی تذکرے کے متن کی تروین کے وقت ضروری ہے کہ اُس دور کیا はんしんとというとというとうというとうといいい

#### حوالهجات

ر المراق ربید از اکثر بخشن کافن،اسلام آباد،مقتدره توی زبان،۱۱۲م،طبع سوم، می ۱۹۸۸، می ۱۹۸۸، می ۱۹۸۸، می ۱۹۸۸، می ۱۹۸۸، می ا بیان بات اور مین اور روایت متن مشموله آزادی کے بعد دبلی میں اردو تھیں مرتبہ مرد المردو المردو المادي، ١٩٩٠ م، ١٩٥٠ م، ١٩٥٠ م، ١٩٥٠ م. ١٩٥٠

البروي مريد من خان، قد وين مخفيق \_روايت ، والى اليس ال يبليكيشز ، ١٩٩٩ء، ص ١٧م

ہ البیان الجم: بنیادی نسخه مشموله آزادی کے بعد دہلی میں اردو تحقیق مرتبہ ڈاکٹر تنور احمد المي ديلي اردواكادي ، ١٩٩٠ ء، ٢٠

ہوں ہوں خال، منشائے مصنف کا تعین ، مشمولہ مقروین متن کے مسائل، خدا بخش لا تبریری

المراج المامام المعالم والمعالم المعالم المعال

المنوراجرعلوي، اصول وترتيب متن مص ٢٠٦

ارشده ن فان ، قروین ، تحقیق \_روایت ، ص ۲۷

ا براکل، آزادی سے قبل اردو تحقیق ،نی د بلی ، ایم آر بلیکیشنز ،۱۳۰م، مسس

الدرثيد حن خان، مدوين بتحقيق \_روايت ، ص ٥٩

اليلي رُّه مِن اردو تحقيق على گرُه ميكزين ١٠١٠، خصوصي شاره، ايدُيمُ محرعمران خان على گرُه،

ملم يغوري على ١٢٨٤

## دستاويزات اورمخطوطه شناسي

مخطوط شای کا کام اردو تحقیق می بنیادی ایمیت کا حامل رہا ہے۔ مخطوط شائن سار

عظوط شای کا کام اردو تحقیق میں بنیادی ایمیت کا حامل رہا ہے۔ مخطوط شائن سار

عبد رستاویزی تحقیق سے مراحل طے کرنا اور حقائی کرے ان کی اصلیت المالیات اور اس حوالے سے دستاویزات کو حلائی کرے ان کی اصلیت المالیات المالیات المالیات المالیات المالیات المالیات مامل کرنا ہمیش تحقیق خشا و مقصد رہا ہے۔ تحقیق میں ضرورت المالیات المالیات مامل کرنا ہمیش تحقیق خشا و مقصد رہا ہے۔ تحقیق میں ضرورت المالیات المالیات المالیات المالیات المالیات تا المالیات تا المالیات المالیات المالی ہمی بات بغیر سند کے دیا ہمیں المالی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی نے ہمالیات آرائی ہمی ہمی ہمیں نے ہمالیات آرائی ہمی ہمی ہمیں نے ہمالیات ہمی ہمیں نے ہمالیات ہمی ہمی ہمیں نے ہمالیات ہمیں ہمیں

مروکاریک -مخطوط کی تشم کا ہوسک ہے، قلمی نسخ بھی ہوسکت ، بیاض بھی ہوسکتی ہے اور قلمی کر ہے اور

مخلوط کے بارے عمل سیدجیل احمد ضوی لکھتے ہیں

المواقع إلى المواقع ا

علی ختیق کے دوران مواد اکٹھا کرنے میں مندرجہ بالا اقسام کے مختف مخطوطات اور منادر بنات کی ہوتی ہے کہ یہ بنہ چلایا جائے کہان رہاد بناد بنات کا ہوتی ہے کہ یہ بنہ چلایا جائے کہان مناد بنات کا ہوتی ہے کہ یہ بنہ چلایا جائے کہان مناد بنات کون کون کون کی ہیں۔

بقول ۋاكىزىن اختر كلك:

"اگرایانخل جائے جے مصنف نے خود دیکھا ہے یا خود استخریکیا ہے تو دہ سب سے زیادہ متند ہوگا ،گر استناد کے بید در جے مواد ملنے پر متعین کیے جاتے ہیں۔" (۲)

مب سے پہلے تو سے پہنتہ چانا ضروری ہے کہ نسخہ کتنا پرانا ہے اس کو جانے کے لیے کابن اور رسم الخط کی مختلف اووار کے حوالے سے تاریخ سے واقنیت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک دور میں رائج طریق کتابت ،انداز خطاطی اور دور میں رائج طریق کتابت ،انداز خطاطی اور ایک افغالی اور ایک مخطوط کا تعلق کس دور سے ہے۔ ای طرح الما اور لفظوں کی خطوطہ کا تعلق کس دور سے ہے۔ ای طرح الما اور لفظوں کے لئے کے طریقے ہے بھی کسی مخطوطہ کا جبانا جاسکتا ہے کہ اس مخطوطہ کا جاسکتا ہے کہ اس مخطوطہ کا جاسکتا ہے کہ اس کا تعلق کس دور سے ہے۔ اس کا معتق کس دور سے ہے۔

معروف کا جوں اور ذی طوں کے کام کے بارے علی محقق کو پہلے سے اور اور دی طوں کے کام کے بارے علی محقق کو پہلے سے اور اور - 一子のではあっていることのから منوع کی شافت میں ایمیت کا حال ہوتا ہے کو تکہ کا تر اور ب سے پہلے مخفو مے کا مرور ق ایمیت کا حال ہوتا ہے کیونکہ کا تر اور سب سے پہلے مخفو مے کا مرور ق ایمیت کا حال کی قدار میں ہاتھ کا انہاں روشائی کی پیچان بھی مخطوط شاک میں کارآ مد فابت ہوتی ہے، کیونکہ مختف کا تبریخی اووار می مختلف فتم کی روشانی استعال کرتے رہے ہیں۔ می محنف می روست کاغذ شای بھی اس حوالے سے دور کا تعین کرنے میں مدودی ہے، کیونکہ مردوری کاعد شاق کا کاغذ استعمال ہوتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جوآج کل کاغذ استعمال ہورہا ہے اور ان کا کاغذ استعمال ہورہا ہے وہ آئ ہونے اوراس کے دور کے تعلق کا پتہ چلاسکتا ہے۔ رائے مخطوطوں کو پڑھنا ایک دشوار کام ہوتا ہے کیونکہ کی سوسال پرانے مخطوطات ان رائے مروق ہیں کہ انھیں پڑھنا تو در کنار کھولنا بھی بڑامشکل ہوتا ہے،اس میں بھی ا بات كا احمال ربتا ب كركمين كاغذ يحث ندجا كـ رکی مخطوطوں کے حوالے سے سیدہ جعفر للصتی ہیں: ورو محققین بھی جھوں نے سالہا سال دکی ادب پر کام کیا ہے،ان قديم مخطوطات كے مطالع ميں دقت محسوں كرتے ہيں كيونكه كاغذى کہنگی ، زبان کی اجنبیت اور خط کی قدامت کے باعث جگہ عکمہ ناطقہ الرجريان بوماتا \_"(٢) کیونکہ ان مخطوطوں میں کا تبول نے جو گل کھلائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے برمنے میں خاصی وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قلمی نسخوں کے زمانے کے تعین کے بارے میں ذائغ حن اخر ملك لكية بن: " فلم ننوں کے زمانے کا تعین بے حد ضروری ہے اگر کسی شاعر کے ایک سے زیادہ دواوین ہوں تو زمانی تعین اور بھی ضروری ہوجاتا ہے

فعروں سے فائح اخذ کرتے ہوئے غلطی کا امکان رہتا وران عد کانین بہتر تو یہی ہے کہ تمام مواد سامنے رکھتے ہوئے اور حقائق کی روشی وردر کے حوالے سے استعال ہونے والا کاغذ، قلم اور روشنائی، ہرعہد کے قلم ، کاغذ ی منظوطہ کا عہد اور اس کے پس منظر کے بارے میں ضروری حقائق بن اوقات مخطوطے میں کوئی بے معنی یا منا ہوا لفظ آجاتا ہے اس بے معنی لفظ کی جکہ براد اس کا پہتہ چلا تا تحقیق کی ذمہ داری ہے مگر اے قیاس کی مرد ہے ممل ال سے ختیق کے مزید در دازے بند ہوجاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ سے ختیق کے مزید در دازے بند ہوجاتے ہیں۔ بفي اوقات متن مي تصرفات كي وجه ان متون مين الملاكي غلطي بھي بنتي ہے، الملاكي غلطي و عنظ مجھ میں نہیں آتا کہ کیا رہا ہوگا۔ بعض اوقات بے احتیاطی بھی متن میں کی خلا کا ح راه در ورب من کی تحقیق کے لیے جدید فورنسک آلات استعال ہورہے ہیں۔اس میں المناول كوس من تبديل كرنے والا آله (انفراريد اليج كورش)، ووجشي خورديين الملم ائروسکوپ)جس میں دوگناہے لے کر جالیس گنا تک چیز کو بڑا کر کے دکھانے رات كاتغيرى عدسه (زوم لينس) لكابو (۵) افرار پرمثین کی مدو ہے ہم متن ہے منائی گئی عبارت یا الفاظ تک پہنچ کتے ہیں۔ یہ دو الله الله الله كرك دكھاتى ہے كيونكہ ہرروشاكى الله الله كيميكل سے بن ہوتى النال کارنگ ایک بھی ہوت بھی ان میں کیمیکل کے فرق کوالفراریڈ کی مدد ہے الگ سلم ہو مکا ہے۔ ای تھم کے آلات کا زایوں کے رجنز پشن نمبروں کی تقیدیق کے لیے أنفها كيوبة بي جنعيل كريج كريا الي تتم كي روشا كي كدوسة تبديل كيا كيا بو-

میں و چہتے ہے۔ رتیب دروین میں می قتم کے مسائل کا شکار ہوتو اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے اور رتیب دروین میں میں میں طور پر کئی مخطوط یا مقری ۔ رتب ومدوین مل کا بعد وہ بہتر طور پر کسی مخطوطہ یا متن کور تیجہ و سرار اللہ اللہ اللہ مار کمنا ہو۔ اس کے بعد وہ بہتر طور پر کسی مخطوطہ یا متن کور تیجہ و سرار سائن ے گزار ملکا ہے۔ عقید کے ساتھ ساتھ اے علم اس نیات، علم مسکوکات، علم بیان، علم و و اُن، قانیان اور میں میں اور اور اور اور اور ا عقید کے ماطاب کے ایک محقق کے لیے مروری اس جی ایک محقق کے لیے مروری اس جی ایک محقق کے لیے مروری اس جی ایک ایک محقق کے لیے مروری اس جی ایک ایک محقق کے لیے مروری اس جی ایک ایک محقق کے ایک میں اس محقق کی اس محقق کے ایک میں اس محقق کے اس محقق کے اس محقق کے ایک میں اس محقق کے اس محقو کے اس محقق کے ا مخلوعے کو برم طور یرجان کے گا۔ عے وہ جم مور پر ہوں ہے۔ اس کو جھنے کے لیے مختف موم کے ساتھ ساتھ اور اور اس مور کے ساتھ ساتھ اور اور اور اور ان زہنوں سے بھی واقلیت ضروری ہے۔ اس کے عداو محتف ادوار میں قاموار زہوں سے راقف ہوا خاص حور پر مقراف خاند سے آگانل اسے کی تھائی اور ا - - 5 54 5 ここではいいんとこんかいけんからしゃ عالمه كمواشير لي . مور: منيه الهرعرش واأله كل الدين قام ن الارمة في و رشر اس نان جی مشتن اسو شان ۱۶ مندشان کا ایست کے عال میں۔ آبان رشر اس خال جی مشتن اسو شان ۱۶ مندشان کا من البیت کے عال میں۔ ではいいこうにはしているというできると、というでき、 - 2 13 UT Sect 7, 1711 ونفحورثم الى (100000000 = でしいしいのとうとうなりの و الشيري المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه 1123 -- 12 1155 - 6 12 11 -- 12 20p 

ه مون میں سکند کی ابتداء اسلامی سکند، بغیر نام فاسید، مختف من کی میں ، معرف میں سکند کی ابتداء اسلامی سکند، بغیر نام فاسید، مختلف من کی میں ، المروع من المروم ودينار، زبائين، على عدي المروم من المروم ودينار، زبائين، على عديم المروم من المروم ودينار، زبائين، على عديم المروم ودينار، زبائين، على المروم ودينار، المروم ودينار، زبائين، على المروم ودينار، ال ار کے بارے میں معلومات بہم کہنچائی کی میں۔ اور نے کا کے بارے میں معلومات بہم کہنچائی کی میں۔ ر المناون جبلی صدی جمری میں عرب عمال کے ایرانی مسکو کات - جو کے اور فیلی ہ ف یری مربن کرین، عبدالله بن زیاد، مسلم این زیاد کے دور کے سطے، نکسالول پرفت ر المراح على المراح المرا الدن المنائل مخطوطات ومسكوكات كے حوالے سے بحوكداور فينل كالج ميكرين بر المرام ۱۹۳ میں شائع ہوا۔ اس میں طلائی سکوں اور نقر کی سکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک فیبر سامی میں میں میں میں اسلامی سکوں اور نقر کی سکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رور الی کامخطوطات کے حوالے سے ایک اہم کام دیوان غالب کامخطوط ہے جو اللہ اہم کام دیوان غالب کامخطوط ہے جو ب عان ہاتھ سے اصلاح شدہ ہے جو کہ حافظ محود شرانی کے ہاتھ لگ گیا اور یہ و کے ذخرہ کتب میں شامل تھا جو کہ شیرانی نے پنجاب یو نیورٹی کو دے دیا تھا۔ ن ك مدساله برى يرديوان غالب ك دو نيخ انتخ حميدية اورنيئ شيراني متزيج خ نے نی جمدیہ بھو پال کی حمدیہ لا برری سے عائب ہو چکا ہے۔ای کے مندرجات ورد من انوار الحق اور دیوان غالب مرتبه مولا ناعرش سے معلوم کے جاسکتے ہیں۔ المام طابق ١٨٢٦ء من نسخه شرانی کی تسوید عمل آئی ۔۔نسخه بھویال کے حاشیوں ب الطور مي جو ترميميس اصلاحيس اور اضافي جي نسخه شيراني كامتن اس كے مطابق ہے نان نے سخ کلکتہ کے آغاز میں دوغزلیں جو باندے سے کہدکر بھیجی تھیں وہ بھی اس کے (イ) しょういんと مجس زتی ایب لا مور نے نسخہ شیرانی کاعکس شائع کیا ہے، جس کی وجہ ہے اصل مخطوط ونذر باس ع میلے مولاتا عرقی اور قاضی عبدالودود علی ادر معلومات فراہم کیس (۷) نسخہ شرانی میں حمدیہ اصل سے زاید غزایات ن دارت فوى ملعة من "نعي شراني كي اہميت كا اندازه آپ لگاعتے ہيں كداب ننخ سے

一世といいいいいいいののののなる」 مر کرده چوران کا ملیل یا ۱۳۰۰ می معاصد معالی نیز تروران من کر روایت ای لی پائی ہوجاتی ہے اور میں ل افران ال ه نظر ال خطوطات اور مسوكات كالك تاور افيره الله عامرة ن زجرے میں اس میں ہوا تحقیق کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے بعض تحقیق کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے بعض تحقیق کی میں انھوں کے بعض تحقیق کے بعض تحقیق کی انھوں کے بعض تحقیق کے بعض تحقیق کی میں انھوں کے بعض تحقیق غیرالی ماجب ہ بیت ہیں اس طرح کی ک تحقیق کے بنیادی امرین اس طرح کی ک تحقیق غلطیوں کی نشاندہی اس طرح کی ک تحقیق نظیوں کے بنیادی امرین ا بھرے رکے ان کے انداز تحقیق سے محم مت میں رہنمائی عاص رکھے۔ وضاحت ہوگی۔ (۱)ہم ان کے انداز تحقیق سے محم مت میں رہنمائی عاص رکھے۔ ذاكر زراح لكية بن: "روفیر شرانی کا ب سے بردا کارنامہ دیوان انوری کی روپ التش کے دور کے ایک شاعر تاج ریزہ د بلوی کے تصائد کا تعین ہے۔ ان کی تحریرے ایک شاعر کے مفقود کلام کی بازیافت ہوئی اور یہ معلوم موا کہ دوشاعروں کے کلام کے گذ لم موجانے پر ان کی شاخت اور اكدوم عالك كا عالك كا عاصول موسكة بن (١٠) عافظ محمود شيراني مرحوم كا مطالعه بلاشبه بهت وسيع تھا۔اگريد كها جائے كه شيراني مرد تے تحقیق ہے متعلق جوعلوم حاصل کیے تھے وہ کسی اور اردو محقق کونصیب نہیں ہوئے آواں كوئي مالغه نه موكا وه زبان كى تارى بر كبرى نظر ركعة تحے انھيں مكه شاى كن إ اورمُ شنای بردستر سمتی ۔ قد یم کاغذ روشنائی ، مخطوطے کی آ رائش ، فقش ونگار ، کتابت اور فور شاخت پر انعیں قدرت عاصل تھی۔ تاریخی لسانیات پر ان کی گہری نظرتھی، ای سلے پر ' پنجاب میں اردو' ان کا شاہ کار ہے ۔ (۱۱) وہ ایک ایسے محقق تھے جنھوں نے اردوز ہان دار کے حوالے سے تحقیق و تقیدی گرافقرر خدمات سرانجام ویں۔اردو تحقیق کے حوالے ن ك معياري كام كوجتنا سرايا جائے وہ كم ہے۔ ڈاكٹر سيدعبداللہ كے بقول:

رو ال عَنِينَ وَعَنِيفَ عُن يَك مِواً وَى عَم اَنْ عَه وَالْ بہر ملا مع کی انعی فرمت میسر تھی۔ ان کے سامنے مائی ندور مائی ي. كوكى كاعريس فيس مى ابنا عى كام تمنيف رمف المحقق میں تخ تج کی مدد سے حقائق کوسامنے لائے اور انعوں نے متلفہ فلا مورشیران محقق کے کہ ان کہ اصلام ہ فامود پر میں معنف کا سرائے لگایا در سے اس معنف کا سرائے لگایا در سینہ در سینہ جل أرميني ينور احمر علوى لكهية مين: ادرونیسر حافظ محمود شیرانی اردو میں او بی تحقیق کے وہ معلم اول ہیں بنوں نے حقائق کے تجس اور استخراجی واستقرائی نتائج کے اخذ و بناط کے ہر مرحلہ میں تاریخی تناظر سے روشی ورہنمائی حاصل کی اور معروضی طریق فکر دست گیری ونظر فروزی نے ان کی تحقیقی عیار گیری ع مانے کو بلندر کھا اور زیادہ سی اور وقع نتائج تک پہنیایا "(۱۳) ردنیر شرانی ادب کے مؤرخ اور محقق ہونے کے علاوہ عتیقیات کے بھی مفرد ماہر المریک اور اور علم خط کی شناخت کے علاوہ اسالیب اوب سے گہری واقفیت ا راوں ، محلوطات ، مسکوکات جمع کرنے کے شوقین تھے۔ جب ان کوکوئی نی کتاب یا الولما قران کی خوشی دیدنی ہوتی ۔وہ این شخواہ کا ایک برا حصہ کتابیں خریدنے برخرج نے جی کی بدولت اٹھوں نے چند سالوں ہی میں ایک نا درونایاب کتب خانہ رتیب دے لافيه أم سرعبدالله لكهة من: "تیام انگتان کے زمانے میں پرونیسر شیرانی نے قلمی کتابوں کے

علاوہ لدیم مصوری ،خطاطی اور دوس نے فنون کے نمونوں کی جانچ کا بردا

فیز اردای کا اور آ فار قدیمہ کی شافت کے بارے بی تھے ہے۔ ماصل کیا قلمی کتابوں اور آ فار قدیمہ کی شافت کے بارے بی بر سے مال کے اس درجہ تجربہ کار اور شاسا ہوگی تھی کہ وہ انبارول اور ان کی نگاہ اس درجہ تجربہ کار اور شاسا کی درہ انداز کی اس کی درہ انداز کی درہ کی در ان کی لاہ ، اوپ سے ہی نظر ڈال کر اپنے کام کی چیز نکال لیے طوماروں کے اوپ سے ہی نظر ڈال کر اپنے کام کی چیز نکال لیے هوہاروں میں اور نہ تھے بلکہ صاحب نظر تھے ای لیے جب بھی تھے۔۔۔وہ عام خریدار نہ تھے بلکہ صاحب نظر تھے ای لیے جب بھی تھے۔۔۔وہ کا جہ چان جو ان کی خلاش کا موضوع ہوتی تو روا ہے۔ انھیں کی چیز کا چہ چان جو ان کی خلاش کا موضوع ہوتی تو روا ہے (10)いをこしゃんしこ عافظ محدد شیرانی کو کتابیں ، مخطوطات ، مسکوکات اور تاریخی اشیاء جمع کرنے کا برین عالط رویر افعال نے بہت بڑی تعداد میں جاندی، سونے اور تائے کے سکے جمع کے بوسانے تھا۔انھوں نے بہت بڑی تعداد میں جاندی سے کا اندی ہے بوسانے تھا۔اھوں نے ہوں کی تعلیم تو تکمل نہیں کر سکے مگر انھوں نے مخطوطہ ثنای اور کن انگشان میں رہ کر قانون کی تعلیم تو تکمل نہیں کر سکے مگر انھوں نے مخطوطہ ثنای اور کن كالمكه ضرور حاصل كرليا يشمس الدين صديقي لكهيت بس: دو فيراني كو خصرف فاري اور اردو زبان پر پوراعبور عاصل تي او تمام اسلام ممالک کی تاریخ سے بھی خوب واقف سے اور خوالی معوري، فق في وغيره فنون لطف عن مجى كبرى نظر ركع تے ان بصیرت اور ژرف نگای کا بیا عالم تھا کہ بیا اوقات وہ کی فظی نخے أ و کوری بتائے تھے کہ اس کا کافذ کس زمانے کا ہے، تاب کا عبر کون ساے اور کتاب کی مدرے کتابت سے تعلق رکھتی ہے۔"(١٦) عافظ محود شرانی محققانہ مزاج رکھنے کی دیہ سے ہم مخطوطے، سے کی ہمرا ا ماخت کے بارے میں نہایت بار یک بنی سے مشاہرہ کرتے۔ بمخفوعے کافلہ ا ادر كات كوالے على كرئ تحقق عمل ميں لائے۔ على عبدات ور لكھ جن 「きこういた」をはは「いいはくのからして" ال كالماندي عاوريك ملك إصطنت علق رعم عدية أ ك وقائل يرآب كواك ورجه " ورعال قد كرآب كافتر روش في كرا المرب اورا رائل ك نصوصات سه ال كان ما كان 二点: 1910年 二十五年 三年 三年 100年

روز اور دومری علامتوں کے بارے علی آپ کا علی بھی اور دومری علامتوں کے بارے علی آپ کا علی بھی ہے اور دومری علامتوں کے بعد (14)にきそうい میں ان نے مخطوط شنای کے حوالے سے جو علوم رامل کیے دو آئ جی اس مال محدد شیرانی نے ای عم عزیز کا ایک بدا جہ رہے تحقق ا الله جود میر انھوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ ای تحقیقی کاوش میں مرف کیا اس شاکر آمد جی ۔ خطیق کے نئے اصول سامنے آئے ہے ے پی مر عزیز کا ایک بردا المان میں تحقیق کے نے اصول سامنے آئے۔ المان کی المان کی اللہ الحق المان کی اللہ الحق ا عبدا الله عبدا عن في الله عبدا عن من الفرخقيق وتقيدي كام كيا-انعول نے مواقع من اللہ عبدا عبدا كام كيا-انعول نے ہوں جہ اور مخطوطات تلاش کے اور انھیں ترتیب و تدوین کے بعد المان کے اور انھیں ترتیب و تدوین کے بعد المان کے بعد مرااب کی مقالات اور مقدمات بھی لکھے۔ان کی شائع کردہ کتابوں میں معراج ان کی شائع کردہ کتابوں میں معراج المال بدولت زنب دیا۔ایک نسخد انھیں ڈاکٹر محمد قاسم کے کتب خانے سے ملاجس کی ال الكي نور مي (١٨) بلوى نبدالت ، تاريخي منطقي اور استدلالي نقطه نظر كوسامنے ركھتے ہوئے تقیقی مراحل كو ور تا اور مقائق تک چنچ کی کوشش کرتے ہیں۔افھوں نے پہلے ہی کہدویا تھا کہ ان الا فقین حفرت بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں بلکہ ان کے کی ہم عصر کی کتاب ہے جو کہ م معزم ہوا کہ اس کے اصل مصنف مخدوم شاہ حسین بیجا بوری میں \_(١٩) بورل عبد الحق نے جتنے تذکرے تحقیق جمان بین کے بعد مرتب کے ان سب کے اے فیف ماخذات کوسامنے رکھا اور شواہد و ثبوت کومتن کے اندرے تلاش کرنے کی -EZ/3 الله فال عرش (١٩٠٣ء ١٩٨١ء) الماعرى اردوك ملاوع في فارى رعبور ركعة تقيدا يك عرصه تك وه راميورك

مین در ندوین می می از می ا ریای کتب خانی نیم می تیب عالب "کے تام سے مدوین کر کے شان نیم از می ا الختيق اور قدوي مقن ریاتی کتب خانے کے نام اور ہوں اس اس کے نام سے مقدوین کر کے مالی اور کتاب کو تر تیب دیا جس میں اور کتاب کو تر تیب دیا جس میں ایک اور کتاب کو تر تیب دیا جس میں سینے میں اس سینے میں سینے میں سینے میں اس سینے میں سینے میں اس سینے میں سینے م عظم اور نواب کلب می عال کا عام ہے ایک اور کتاب کوتر تیب ویا جس میں انھوں نے فرہنگ غالب کے تام ہے ایک اور کتاب کوتر تیب ویا جس میں فائن آوں میں انھوں نے فرہنگ غالب کی گئی۔ لغات کی تمابوں کی فہرست ہمی شامل کی گئے۔ ی تنابوں کی فہرست و ان کا ایک اور تدوین کارنامہ ہے۔جس میں انعول سنوار دیوان غالب نبخہ عرفی ان کا ایک اور تدوین کارنامہ ہے۔جس میں انعول سنوار دیوان غالب مح سرن میں تقتیم کیا۔اور اس پر۲م مفات کا سرنا ہم تقتیم کیا۔اور اس پر۲م مفات کا سرنا ہم تمام کلام جمع کردیا۔اور اسے تین حصول میں تقتیم کیا۔اور اردو کے کلام کوروں میں المریانی کے فاری اور اردو کے کلام کوروں تمام کلام جمع کردیا۔ اور ا تمام کلام جمع کردیا۔ انھوں نے شاہ عالم ٹانی کے فاری اور اردو کے کلام کود تاورات شری اور اور اور شری اور اللہ ا ویاچہ تحریر کیا۔ انھوں کے ماہ کا معالم ہانہ کا بول سے انھوں نے شاہ عالم ہانہ مسلم کا اور شائع کرایا۔ اس میں مختلف کتابوں سے انھوں نے شاہ عالم ہانی کے مسلم کا انہوں کے انہوں نے شاہ عالم عانی کے مسلم کا انہوں کے ساتھوں نے شاہ عالم عانی کے مسلم کا انہوں کے ساتھوں نے شاہ عالم عانی کے مسلم کا انہوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے شاہ عالم عانی کے مسلم کا انہوں کے ساتھوں کے سات ے النما کیا اور حال سے مقدے میں انھوں نے شاہ عالم مانی کے حوالے میں بھی جمع کیے۔ اس کتاب کے مقدمے میں انھوں نے شاہ عالم مانی کے حوالے میں معلومات بم بهنجا من -ع بم ما چا یا ۔ عرفی کی غیر مطبوعہ تحریروں میں دیوان مومن، جس کی مذوین و نوان غالب زر برق ما انتخاب عاظم، اشاریه اوده کینلاگ، خطاطی کی تاریخ، فبرست مخطوطات اردو تربیا رضايية رام بور، تاريخ بايرى، نفائس المآثر، تحفية البند، باغ دوور، مسودة تاطع من أبي أو الخطاب، و يوان الغمر وغيره شامل جي \_ (٢٠) مدوي عوالے عرشدس فان لکے من "مولانا الميازعلى خال عرشى اور مالك رام صاحب في الب كاردو ويوان مرتب كيا ہے۔ مالك رام صاحب في نظائى كومتن كى بناد بایا ہے، اس لیے ان کی رائے میں مطبع نظامی کان پور کا چمیا ہوا وبوان ، عالب ك اردو كلام كا آخرى متنداد يشن بيداري برظاف عرشی صاحب نے مطبع نظای والے او یشن کو آخری منز اؤیشن کا درجہ نہیں دیا۔۔عرش صاحب نے تو متعدد تنوں کی مدت النانورب كا عدال ليزني كاجواز فاي عد (١١) عرقی صرحب نے دیوان خالب کی مراسن میں مختف شنوں کی مرا ک ارزن ک لكنے كے انداز ورفتن مذاذ كے در أو مرتفر كر ہے گئے نے مقدمہ وہے ن ہ ب المال

مد کی ہے، حواثی اور مقد نے کی معیدہ ایوان خانب کمی کی اور مقد نے کی معیدہ ایوان خانب کمی کی ایمان المن اور ها أن سائے آجاتے ہیں۔ جب آر ماللہ است کی اور موجوں علی اور ها أن درج دیس کے جس مرتقہ است کا ان فااب نو س خان اردو تدوین کے حوالے سے ایک اہم نام ہے۔ انھوں نے اردہ عمل اللہ اور میں انھوں نے اردہ عمل اللہ اور میں انھوں نے اردہ عمل میں انھوں کے اردہ عمل اللہ انھوں کے انھوں کے اردہ عمل اللہ انھوں کے ربید من من مات انجام دیں۔ انھوں نے فن مروین جیسے، نی اور مقال کے اردہ : مندر شروی خدمات بے شار میں اردہ تا ر زری میں اور بی خدمات بے شار میں ساروہ مروین میں انھوں نے جوانیا۔ پیدس خان کی ترویلی خدمات بے شار میں ساروہ مروین میں انھوں نے جوانیانے ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ انحول نے بائے دیمار کے اصل متن و تا اُس کر کے ۱۹۲۳ء کی ایک اسل متن و تا اُس کر کے ۱۹۲۳ء کی ایک ا ان کا ایک اور اور می شروع کر کے ۱۹۲۳ء کے ایک سال میں سے کام پائیے محمل کی ۔ ور دورین کی سام اور کر کے ۱۹۲۳ء کی ایک سال میں سے کام پائیے محمل کی المراس ملط میں ڈیکن باربس کے مرتبہ ننے کے چوتے اؤیشن کواسای ننو بنا کر مروجی اور اس کی نواسای ننو بنا کر مروجی ر انفوں کوسامنے رکھ کرحواثی میں مباحث پیش کے۔ انوں نے باغ وبہار کے نیخے کی تدوین میں انتخاب متن کے اصولوں کو سامنے رکھا، ار ایک ہی متن کے چند ننخ مل جا کیں تو وہاں تدوین میں وقت نبیں ہوتی بلکہ کی المراج المرائي المراع المراء على المرويا جاتا ہے، مرجهال مختلف شخوں میں اختلاف مایا جاتا ہو الله التاب متن كا مرحلہ البميت كا حامل ہوتا ہے كه كس نسخ كواساى نسخة قرار ويا جائے۔ رثید حن خان مذوین میں جو انداز اپناتے ہیں اے ہم معروضی اور سائنی طرز کا کہ يج بي وو فارجي شهادتول كے ساتھ ساتھ دافطي شہادتوں كوسامنے ركھے ہوئے اليامتن زے ہیں جو کہ منشائے مصنف کے بالکل قریب تر ہو۔ اس حوالے سے وہ لفظاتی، فرانی اور المائی نظام کو مد نظر رکھتے ہیں۔اس حوالے سے وہ مصنف کے اسلوب کو بھی اہمیت نے نے۔اسلوب سے کی مصنف کے متن تک پہنچنا بھی تدوین کا ایک اہم اصول ہے۔ انوں نے باغ و بہار کے متن کو ترتیب دے کراس میں جو تین ضمیے شامل کیے ہیں اُن الربات ان كى مدوى الميت اور قابليت كاية چلتا ب\_ان كي ية عن صميع درج ذيل

ومعريم باختلاف فخ اورانتهاب اشعار معلق ٢\_منير نبر٢\_ تنفظ اور املا كے متعلق ٣ ضميه نبر٣ \_ الفاظ اور طريق استعال كمتعلق مر مبرا۔ الله طور ورد ولچیپ بات سے کہ باغ و بہار کا بیمتن • ۲۵ صفحات پر مشمل ہے جب کرر توضیات کے حوالے سے ساڑھے چار سوصفحات استعال ہوئے میں۔ ت کے حوالے ہے۔ ای طرح انھوں نے فسانہ عجائب کے متن کو سات قدیم ننخوں کی من عانیہ ویا۔اس کا مقدمہ بھی ۱۰۸ صفحات کا لکھا۔وضاحتی فرہنگ کے علاوہ تفصیلی حواثی بھی کھے ا فالمقدمة المنظاب ما منح ان كى ترتيب وقد دين كى عمده مثاليس بين انتظاب موادا خطی نیخ رمشمل ہے جے سودا کی زندگی ہی میں رچرڈ جانس کے لیے مرتب ایا گیاتہ جے كلام سودا كامعترر ين نخه كها جاتا ہے۔رشيد حسن خان لكھتے ہى: "اللها آفس لندن کے ذخیرہ مخطوطات میں کلام سودا کا وہ تا درنسخ محفوظ ے، جس کی کتابت سووا کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں ہوئی تقی ۔ بیش قیت خطی نسخہ ، سودا کے ایک ممروح رچرڈ جانس کونذر کی كل تقارجو اوده من نائب ريذيدن اور قائم مقام ريزيدن روي ے۔ رنوکی اعتبارے اہم ہے۔ان می سب سے اہم بات یے کہ الحاق کلام سے یاک ہے جب کے مطبوع شخوں میں سب سے بری خرالی میں ہے کہ دوسروں کا کلام بھی سودا کے نام سے ان میں شامل کردیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اغلاط کتابت کم ہیں۔اس فولی کی مجہ سے اس نفخ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کی مدد

ے کلام سودا کے متن کی تھیجے بہ خوبی ممکن ہے۔ (۲۴) انھوں نے مولا ٹا الطاف حسین حالی کا دیوان حالی، جعفر زٹلی کا زٹل ٹامہ، انٹائے نہ ب میر حسن کی مثنوی سحر البیان، مرزا فرحت ابند بیک دہلوی کی دبلی کی آخری مُنْ کا نہنیہ وقد دین کی۔

فلق الجم لكمة من دیا؟ شددن خال صاحب اردو کے صعب اول کے متی نقاد میں یا (۲۳) بنید المیان انعول نے جن نسخوں کی مدد سے تر تیب دی ان می ایک نسخد میرشیر علی الله المعالی المع المارد كا الله على جميا مواج -- دومرانخ كليات مرحس كا وه مخطوط ب جو ا براج کہ معفوظ ہے اور جس کا سال کتابت ۱۲۵۹ھ ہے۔۔۔اختار ف متن کی اسلام کا بال کتابت ۱۲۵۹ھ ہے۔۔۔اختار ف متن کی ا المرا مقامات برنسي فورث وليم كالح كمتن كورج وي عنى ہے۔ جن مقامات بر ر مایاں تعمیں اُن مقامات پر دوسر نے خوں کے متن کور جے دی گئی ہے۔ (۲۲) والمراحدة يشي منوى محرالبيان كے درج ذيل نسخوں كا ذكر كرتے ہيں: إن الم كالح كانتخ ١٨٠٣ (مرتبه ميرشير على افسوس) يد بفرى بمبئ ١٢٩٩هـ ١٨٥٢ ء افن ليل دالي كانسخه ١٩٠٨ء وأخور كالمخ يام 19 المريلي كام حدث خديم ١٩٣٧ء ن کے ملادہ انھوں نے ایک اور سے کا ذکر کیا ہے جو کہ اشپر تگر کی اور صر کیٹلاگ میں ال ی کے نام سے درج ہے۔ نیخ کی پیشانی پر قصہ فیروز شاہ تلمی لکھا ہے اس کی تحریر اور اللك من ك تحرير من فرق ب -اس نفخ من جار مثنوياں ہيں بحر البيان، مثنوى لال ار ند موداگران، قصه پیمان اور با جمنی یحر البیان \_ (۲۵) ثر من خان نے اردو میں جدید تدوین کی مثالیں پیش کیں اور آنے والے تدوین اللا کے لیے بہتر نمو۔ جھوڑے۔اس طرح مدوین کے باب میں جوایک خلاتھا اے المركز عد عد كالم المركز كال تمنی عبدالودود نے بھی روایت شکنی سے کام لیتے ہوئے تحقیق وقدوین میں نمایاں

کرٹا سے سرانی مرانی میں جھٹیقی مضایتن میر، انشاہ، مستحقی، خالب اور سور، فیرو سے سوار پیچس کی دہائی میں جھٹیقی مضایتن میر منظرے بھی رقم کے ۔ خواجہ انکرفار، آ یوں ک دہائی میں کی میں انداز میں تبعرے بھی رقم نے۔ نوبیہ اتم فار آئی ان کی کے میں میں کا اور ان کا تام فار آئی کی سے میں مندی کے میں میں کا تام ہے جھنا ہے ۔ ان کا تام ہے ۔ ان کا تا کے عالم سابوں پر مل میں کے مرتب کردہ دیجان فرز کا تیم ہ انتقاق اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ا تاب مرتق میر مسود حس رضوی کے مرتب کردہ دیجان فورز کا تیم ہ انتقاق اور انداز اور انداز انداز انداز انداز انداز ا - そうえいきに ان کے مضایمن عمل آوارہ گرد اشعار، جہان غالب، تعین زمانے جمع محتق ان کے مقابان کی عبدالحق ہدیئے ہے مقصل مقالے کیے جن شن میں تعلق میں مقالے کیے جن شن میں تعلق میں اور اور اور اور عالب بر دیشیت محقق یا عبدالحق بر دیثر ہے محقق جیسے مفصل مقالے کیے جن شن میں تعلق میں اور اور اور اور اور اور ا (とり)しいこうとう ی پائے جاتے ہیں۔ قضی صاحب نے مختیق میں شک اور احتساب کو بنیادی انہیت ہیں۔ شکہ ہو ہوں ق ما من الرجر بات يا روايت كومصدقه مان ليا جائ اور فكر أن اليا والمنا أو المرفك أن أيرو د کی جائے اس سے تحقیق کا مقعد فوت ہوجائے گا۔ مشفق خواد ی حواجبہ پاکستان میں اردو تحقیق وقد وین کے حوالے سے مشفق خواجہ ایک اہم ہم ہم سے سے ایک ایک ایم ہم ہم سے سے اپنے وقدوی کاموں کے لیے اپنے تمام دسائل بروئے لائے۔اٹھوں نے تحقیق وقدوین کاموں ين چوري ال وہ انجمن ترتی اردو پاکتان میں" قاموس الکتب" کے مدیر بھی رہے اورا جمن کے شہ وہ ہاں وہ اس مطبوعات کے نگران بھی مشفق خواجہ مسلح معنوں میں تحقیق و تدویل شوق رکع تھے۔ائے ایک انٹروپویس فرماتے ہیں: " مجھے فوٹو گرانی کا بہت شوق تھا۔ دراصل پرانے مخطوطے علی کر ت ہوئے میں فوٹو اتار لیتا ہوں اس طرح میراشوق اور بڑھ جاتا ہے۔"( مشفق خواجہ تحقیق وقد وین کی باریکیوں سے احجی طرح واقف تھے اور قدوین متن کی ضرور ہات اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے اور ایک کامیاب مدون کی حیثیت سے جانے ون

تھے۔ دو کی بھی کتاب کی تدوین کے وقت اس تمام تنوں کو ملاحظہ کرتے۔ انھیں قدیم علوم :

فنون سے بے حد ولچیں تھی اور انھوں نے قدیم مخطوطات اور مطبوعات کا گہرامطالعہ کیا
تھا۔ جب دہ کسی کتاب کی تدوین کرتے تو مصنف کے عہد ، اس دور کی زبان ، متروک الفاظ اور سم الخط سے ضرور آگہی حاصل کرتے۔ ڈاکٹر سید ابوالخیر شفی لکھتے ہیں کہ:

' خواجہ صاحب نے متون کی مذوین کو اُردو میں بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ خواجہ صاحب نے ایسے کام کو اپنے لیے چنا جو اپنی بنیادی اہمیت کے باد جود خود او بول کے لیے ایک اجنبی میدان کی حیثیت رکھتا تھا '' (۲۸)

ان کی تدوین کی ہوئی کتابوں میں 'خوش معرکہ زیبا' سعادت خان ناصر کا تصنیف کردہ تذکر کے شعراء ، ہے۔ بیتذکرہ اُستادی اور شاگر دی کو طحوظ خاطر رکھتے ہوئے تصنیف کیا گیا تھا بیتذکرہ ۱۸۲۸ء میں ممل ہوا تھا۔ مشفق خواجہ نے اسے دو جلدوں میں مرتب کیا اور تفصیلی مقدمہ بھی لکھا۔

اس کتاب کی تدوین کے دفت انھوں نے اس کتاب کے پہلے تمام نسخوں کا مطالعہ کیا ۔ خوش معرکہ زیبا کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

"اسلیلے میں ، میں نے مختلف ننخوں کا مطالعہ کیا جن میں ننخہ پٹنہ، ننخہ انجمن ، ننخ کھنؤ ، ننخہ علی گڑھ شامل ہیں یے (۲۹)

مشفق خواجہ نے اس کتاب کی تدوین ناصر کے نسخہ کوسا منے رکھ کر کی اور متن کی تیاری میں ''نسخہ پٹنے'' کومتن میں جگہ دی اور نسخہ انجمن میں جو جو اختلافات تھے وہ حواثی میں سامنے لے آئے۔نسخہ انجمن کے وہ شعر یا عبارت جونسخہ پٹنہ میں نہیں ہیں انھیں بھی متن میں شامل کیا ، یہ تمام عبارتیں اور اشعار توسین میں ویے ہیں۔

"پرانے شاعر نیا کلام" مجموعہ مقالات جس میں مشفق خواجہ نے خواجہ احسن الدین خان بان ،جمونت سنگھ پردانہ، فضل علی ممتاز، اور ولی ایند محت وغیرہ جیسے شعراء پرلکھا اور ان کا کلام سائے لائے۔

ا تبل از احمد وین جومونوی احمد دین نے کتاب ۱۹۲۳ میں میں لکھی آخی اور جے جاند ویا عمیا

منیز اور ندوی می است کیا خواجہ عبدالقدیری عی تلاش سے اس کی کہا تھا مشفق خواجہ نے اس کی کہا تھا مشفق خواجہ اعجاز احری کی ملی کیا مشاہد تھا، مشفق خواجہ نے اس ساب و راب میں متعدد ادراق کم سے ،خواجہ اعجاز احمر (مواون) امراب ایک مجامر ایک مجامر ایک مجامر ایک نہائے شکت اور بوسیدہ نبیات شکت اور بوسیدہ نبیات شکت اور حواثی وتعلمة اللہ سے کر اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلمة اللہ سے کہ اس پر مقدمہ اللہ ایک نہاہت سے اور دیا ہے۔ اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلیقات لکھے (مم) کے نیخ کی مدد سے زئیب دے کر اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلیقات لکھے (مم) الله الجمن رقی اردو پاکتان کراچی سے شائع موئی۔ ۱۹۵۹ میں اور مفر بگرای 'ادارہ عمری مطبوعات کراچی سے ۱۹۸۱ میں شائع ہولی۔ ان درست متن ک ایک میں میں ان کے بولی ان را اور اور اور اور اور اور مغیر کے خطوط کے درست متن کو اکٹھا کر کے مال کیا صفیر کے حالات زندگی اور ان کی تصانف کی فہرست بھی درج کی۔ کیا صفیر کے حالات زندگی اور ان کی تصانف میں موجود اردو کے مخطوطات کی فہرست کو ضروری معلومات نے ساتھ شائع کیا۔اس میں اس یں موبود اردو کے اور کرایا کیا ہے۔ یہ کتاب محققین کے لیے تحقیقی کام کے ماخذ کی تلاش نیے مخطوطات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ کتاب محققین کے لیے تحقیقی کام کے ماخذ کی تلاش نیے اک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ۱۹۷۹ء میں شائع ہوئی۔ یہ تکمی شخوں کی دمنان فہرت ہے جو کہ دی جلدوں میں ہے۔ بقول ڈاکٹر خلیق الجم: " جائزه اردواردومي الى نوعيت كايبلا اوراعلى ترين كام يراس اس كتاب ميں يہى بتايا كيا ہے كدا كركو كى مخطوط شائع ہو چكا ہے تو مطبوع المريش کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔اس طرح یہ کتاب ان محققین کے لیے بڑی نعمت بن می ہ قديم شاعرون اوراد يون يركام كررے تھے۔ مشفق خواجد کی ترتیب وقدوین کی موئی کتاب" کلیات یکانه"اکادی بازیافت ے ٢٠٠٣ء میں شائع ہوئی جس میں مشفق خواجہ نے نہ صرف ان کا کلام جمع کیا بلکہ ای منعل ویاچہ بھی لکھا بغمیہ بھی ساڑھے تین سوصفحات یرمشمل ہے ،اس کے علاوہ فر ہنگ اور جاأن بھی تحریکے۔ای کتاب کی مروین میں مشفق خواجہ نے بہت زیادہ محنت کی اور کئی برسول ک محت کے بعد اے زتیب دیے میں کامیاب ہوئے مشفق خوادر نے تحقیق وقدون ک وانے سے جوکام کے وہ ای جگدامیت کے مال ہیں۔

#### حوالهجات

نبراہ ۱۹۸۴ء، نا، کرنس ایک اور اکثر، تہذیب و تحقیق ، لا بور، یو نیورسل بکس، ۱۹۸۹ء، ص ۱۱ کرنس ایک اور ایک اور کے معمار واکٹر زور، نئی دہلی، ساہتیہ اکیڈی، ۱۹۸۳ء، بدائر دور، نئی دہلی، ساہتیہ اکیڈی، ۱۹۸۳ء

به اخر مک و اکثر، تهذیب و تحقیق ،ص ۲۰ به ن اخر مک و اکثر ، تهذیب و تحقیق ،ص کال

بالمارین در این میادی میان بین کا ایک سائنسی طریقه، از نارس ایج میکنوی مترجمه مجم فی ادلی دستاویزات کی مجمعان بین کا ایک سائنسی طریقه، از نارس ایج میکنوی مترجمه مجم مین شواد محتیق فکری وفتی مباحث مرتبه داکثر جاوید اقبال، کراچی، اداره یادگار غالب، ۱۰۱۲ء

ارہ فظمور خیرانی ، سرمایئہ اردو، لا مورسنگ میل پبلیکیشنز ، ۲۰۰۷ء، ص ۱۳۳۹ د، فظمور خیرانی ، سرمایئہ اردو، لا مورسنگ میل پبلیکیشنز ، ۲۰۰۷ء، ص ۱۲۳۳ دخیر جملوی ڈاکٹر ، اصول تحقیق ورزشیب متن ، لا مور ، منظر بی پاکستان اردو اکیڈمی ، میذرٹ نقوی سید، نعوی شیرانی اور دوسرے مقالات ، لا مور ، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ،

ر طور تعبیم، از ڈاکٹر خلیق اعجم ، ٹی دہلی ، مکتبہ جامعہ لمیئڈ ، ۱۹۹۱ء، ص ۱۰ م آراد انٹر ، خلط انتسابات سے متعلق محمود شیر انی کی تحقیقات ، مشمولہ تحقیق ،سندھ یونیورٹی نگر دارال می ۲۸۷

ا قانی عبرا دود سے قبل اردو تحقیق اور متنی تنقید، مشمولہ تعبیر و تفہیم، از ڈاکٹر خلیق المجم، نتی وہلی، نیر دمدلینڈ، ۱۹۹۷ء، ص ۱۰ س

یلدماز ذاکنر میدعبدالله به مشموله مقالات حافظ محمود شیرانی ، جند اول به ساا ایزرجم هوک داکنر بمحقق شیرانی اور تاریخی حسیت مشموله حافظ محمود شیرانی یخفیقی مطاعه فی بالیم نذیراحمه، نئی دبلی، غالب انسنی نیوت ، ۱۹۹۱، می ۲۷۸ فالدم از داکنر میدعبدالند مشموله مقالات حافظ محمود شیرانی ، جهد اول ، ص

Manual Control of Control rs. rre J., 1644. 4. 32. 3. のかりのはいっというできまっているからはいいというというというと 1970年1927日本中では、大きいかい、(1980年1日11日 مدراه يا يعلن من و موري إلى مشموله اور ينعل كالى ميتزين - حصداه ل الميرالي المرابي 11 Pro180/2 5,23, 44 -12 یدو سس کی برورن ید معران نیر زیدن اوا کنر و با بائے ارردوڈ اکثر مولوی عبدالحق وفن اور شخصیت الا ہوں ہے۔ یہ معران نیر زیدن اوا کنر و بابائے د من در این اور من اردوادب، جلد اول ، لا بور، مجلس ترتی اوب، ۱۹۸۴ مراه در ١١ يو سكن و أمز ، ميزان تحيل ، و بلي ، ايم آر مبلييشنو ، ١٠٥٠ ، ، من ٢٠١٠ ۱۹ مرد الفيصل عاشران كتب، مسائل اور تجزيه، لا بهور، الفيصل عاشران كتب، م ۱۵۳،۱۹۴ ۱۱ درشد حن فان (مرتب) كلام مودا، مكتبه جامعيه لميند، دبلي، ۲۰۰۲، وص ۹، ۱۰، ۲۲ حرف آناد ارضیق الجم، مرزا فرحت الله بیک د الوی کی والی کی آخری شخص، نی ورن ایر رق اردو بند،۱۹۹۲، ص ۱۵ ر من در المار مثلاث مثم المثنوي محر البيان مفي ورّ تيب رثيد حسن خان، د. الماركة. ٢٠- بيش نفط از رثيد حسن خان، مثموله مثنوي محر البيان مفي ورّ تيب رثيد حسن خان، د. الماركة ه مدلینز، ۱۹۸۷ء، ص ٢٠ وحيد قريم واكثر ، مقالات تحقيق ، لا بمور ، مغربي پاكتان اردو اكيدي ، ١٩٨٨. 11.44 ° دم پشده من خال، تحقیق ، مدوین ، روایت ، ص ۲۲۰ ٢٧ يانغ ولو مشفق خواجه اورآ منه شنيق ہے ملا قات ، ( انفرونيو لگار: امت لصبور اور ناظمہ ہا س ) مشموله مشفق خوابد ایک مطالعه، لا بور سنگ میل پیلی کیشنز ، ۱۹۹۲ء ص ۲۸ ٢٥ محمر ابوالخير مشفل سيد و أكثر مشفق خواجه ايك تعزيت نامه، مشموله مشفق خواجه : فن اور مخصية ، م ته محراسلام شر ، اسلام آباد، مقتدره تو می زبان ، ۸۰-۲۰، ص ۱۷ ٢٨ - سعادت خان ناصر: تذكره خوش معركه زيام بته مضفق خواجه الاجور المجنس ترتى اوب ماه اورو، ۱۹۷۹، منتق خواجه (مرتب)، اقبال (از احمد وین)، کراچی: انجمن ترتی اردو، ۱۹۷۹، م ۱۷ این انجم ژاکمژ، ذکر مشفق خواجه کا، مشموله مشفق خواجه فن اور شخصیت، م ۹۳ م

### چنر تخقیقی اصطلاحات

اختلاف ك:

احلات المحداث المحداث

امای نسخه:

اس کی د. کسی پرانی قلمی کتاب یا مخطوطے کے جب کئی نسخ موجود ہوں تو ان میں سے اور ا جے بنیاد مان کر تدوین متن کی جائے اسا ک نسخہ کہلاتا ہے۔

الماء الرجال:

اشاریے میں اشخاص کے نام کوا ساء الرجال کہا جاتا ہے۔

ابتدائی مسوده:

مقالے کو بہلی بار کتابی شکل دینا ابتدائی مسودہ کہلاتا ہے۔

تبيض:

مودے کوصاف کر کے دوبارہ نکھنا۔

: 3.1

تذكرے میں جب كى شاعر كے حالات رقم كيے جاكيں تواسے زجمہ كہاجات رقم كيے جاكيں تواسے زجمہ كہاجات روك:

پہلے کتابوں پرصفی نمبرنہیں دیا جاتا تھا بلکہ اس مقصد کے لیے دائیں ہاتھ کے منفے کے بینچ بائیں کونے میں انگلے صفحات کی عبارت کے پہلے چند الفاظ کھ دیے جاتے تھے وی منفحات کی ترتیب کوسامنے لاتے تھے کہ کون ساصفی کس صفح کے بعد آئے گا۔

نبی . کاتب ہے ایک جیسے الفاظ کا املا غلط لکھے جاتا۔

رموزادقاف:

الفاظ، جملوں کے درمیان تھمراؤ کے لیے نشانات یا مخففات

عممه

میں کتاب یا مقالے کا وہ حصہ جس میں کتاب کے متن کے حوالے سے اضافی مطوبات شامل کی میں ہوں۔

فرېك:

مشكل الفاظ بإخصوصي معنى والے الفاظ كے اصطلاحي معنى لكھتا۔

قرات:

سى مخطوط يا ننخ كو پڑھ كراس كے الفاظ كے بجے اور اس كا تنفظ طے كرنا۔

تشکول:

کشکول اس قلمی نسخے کو کہا جاتا ہے جس میں دوسرے شعرایا نثر نگاروں کی تحریریں لکھ دی جاتی تھیں۔

لوح:

کتاب کا سرورق یا پہلا صفحہ، پہلے صفح کے اوپر دالے جھے کو بھی کہا جاتا ہے جہاں عنوان لکھا گیا ہو۔

مُؤلد:

جس كاحواله ويا حميا جويا ذكر كيا حميا مو-

ناقص الاول:

وہ ننے جس کے ابتدائی صفحات موجود نہ ہول۔

ناقص الآخر:

الیامخفوط جس کے آخر کے صفحات نائب ہوں۔

ناقص الوسط:

عنین برندین من کے دسط کے اور اق موجود نہ ہوں۔

وہ ننج جمل کے دسط کے اور اق موجود نہ ہوں۔

ایسانٹی جس کے ابتدائی اور آخری دونوں طرف کے صفحات موجود نہ ہوں۔

ایسانٹی جس کے ابتدائی اور آخری دونوں طرف کے صفحات موجود نہ ہوں۔

منسوخ:

منسوخ:

منس یا تخلیقات کا وہ حصہ جے مصنف نے منسوخ کردیا ہو۔

# Stranger

#### كتابيات

ابن كول جمعين وتنقيد، د بلي ، كتابي د نيا ، ٢٠٠٧ ء احدنديم سند بلوي بخبرنگاري اسلام آباد ،مقتدره قومي زبان اللم ادیب ڈاکٹر چھیق کی بنیادیں،لا ہور،بیکن مکس، بار دوم ۲۰۰۴ء اعجاز را بی (مرتب) رودادسیمیناراصول تحقیق ،اسلام آباد،مقتدره تو می زبان ،۱۹۸۲ء الطاف شوكت، نظام كتب خانه، لا بهور،الفيصل ،٢٠٠٣ ء ايم اليس ناز، اداره تحقيقات اسلامي، اسلام آباد ايم سلطانه بخش دُاكرُ (مرتب)،اردو مين اصول تحقيق، جلد اول، اسلام آباد، مقتدره قو مي زبان ايم سلطانه بخش وْاكْرْ (مرتب)، اردو مين اصول تحقيق، اسلام آباد، وردْ ويژن پلشرز، تنور احمد علوی (مرتب)، آزادی کے بعد دہلی میں اردو تحقیق ، دہلی ، اردوا کادی ، ۱۹۹۰ء تنوير احد علوي و اكثر ، اصول تحقيق وترتيب متن ، لا بهور ، شكت ببلشرز ، ٢٠٠٧ ء حاویدا قبال ژاکنز (مرتب) تحقیق فکری وفنی مباحث ، کراچی ، اداره یا دگار غالب ،۱۴۰ ۲۰ جميل حالبي ۋا كىزى تىقىق ،لا بورىجلس ترتى اد \_ ،١٩٩٨ء هالى، حيات جاويد، لا مور، عشرت بياشك بازى، ١٩٤١ء، باردوم حسن اخر ملك ۋاكم ، تهذيب وتحقيق ، لا بور ، يو نيورسل بكس ، ١٩٨٩ ، غالد اقبال ماسر: پیش لفظ، كمابيات اردو مطبوعات، اسلام آباد، مقتدره قوى زبان، خلیق اعجمُ وْ اکنر ،تعبیر وتفهیم ،نئ د ہلی ، مکتبہ جامعہ لینڈ ، ۱۹۹۱ء رشدحسن خان (مرجب) مثنوي محرالبيان ، دبلي ، مكتبه جامعه لميندُ ، ١٩٨٧ ،

لتحقيق اورتدون متن

رشيد حن خال، ادبي تحقيق، مسائل اور تجزييه، لا مور، الفيصل ناشران وتاجران كر

رشدهن خان، ادبی تحقیق ، مسائل ادر تجزیه ، لکھنؤ ، اتر پرولیش اردو کادی ، ۱۹۹۰ ، رشیدحن خاں بحقیق ، مذوین ، روایت ، د ہلی ، ایس اے پہلیکیشنز ، ۱۹۹۹ء رشد دسن خان (مرتب) كلام سودا، مكتبه جامعيه لميشد، د بلي ، ٢٠٠٧ ء ص ٩،٠١ سجاد باقر رضوی ڈاکٹر، مغرب کے تقیدی اصول، اسلام آباد، مقتدرہ تومی زبان الم دوم، ۱۹۹۳ء

مرفراز حسین مرزا، اشاریه نواعے وقت (۱۹۳۵\_۱۹۳۵ء)، لا ہور، پاکتان سازی مز منجاب يو نيورشي ، ١٩٨٧ء،

سیدہ جعفر روفیسر، مندوستانی ادب کے معمار۔ڈاکٹر زور، نئی دہلی، ساہتیہ اکدی 719100

> شيراني، حافظ محمود، مقالات حافظ محمود شيراني، جلد اول شیرانی ٔ حافظ محمود ، سر مایهٔ اردو ، لا بهورسنگ میل پهلیکیشنز ، ۲۰۰ م

صابر کلوروی (مرتب)، اشاریه مکاتیب اقبال ، لا مور، اقبال اکادی یا کستان، ۱۹۸۳، صفدر علی پروفیسر، اصول تحقیق و تدوین، لا جور، فاروق سنز

سليم اخر واكثر ،ادوادب ك مختفر ترين تاريخ ، لا مور ، سنك ميل پبلي كيشنز ،١٠١٣ ، عبادت بریلوی ٔ داکثر، اردو تنقید کا ارتقا، کراچی، انجمن تر تی اردو یا کستان، ۱۹۸۰، عبدالتار دلوی (مرتب) او بی ولهانی شخقیق اصول اور طریق کار، جمبئ، شعبه اردوجمبئ لوينورځي ، ۱۹۸۳ء

عبدالسلام خورشيد، وْ اكْرُ ، فن صحافت ، لا بهور مكتبه كاروال عبدالحق مولوي، مقدمه قواعد اردو، لا بهور، سيونقه سكائي مبليكيشنز ،١٢٠ء عبدالحق مولوی ،مقدمه قاموس الکتب ، کراچی ،انجمن تر قی اردویا کتان ، ۱۹۶۱ء عبدالرزاق قريشي: مباديات تحقيق ، لا مور، خان بك كميني ،س ن عبداللهُ سيد دُ اكثر ،مباحث، لا بهور ، مجلس ترقی اوب ، ١٩٦٥ء ،

عداللاسيد ڈاکٹر، کتب خانہ شيرانی کے نواورمشمولہ فاری زبان واوب مجموعہ مقالات

عطش درانی، جدیدرسمیات تحقیق، لا مور، ار دو سائنس بور ژ، ۵۰۰۵ء عطش درانی ٔ دُاکٹر (مرتب) اردو تحقیق (منتخب مقالات) ، اسلام آباد، مقترره توی

وبان ایک و اکثر ، اصول او بی تحقیق (تکنیکی امور) لا بور ، نذر سز ایج کیشنل پباشرز،

زحت الله بیک د بلوی کی د بلی کی آخری شمع ،نئی دل، انجمن ترقی اردو بند، ۱۹۹۲ء فرمان لنتح بوري ژاکش اوبيات وشخصيات، لا مور، پروگريسو بکس ، ١٩٩٣ء قدرت نقوی سید، نسخهٔ شیرانی اور دوسرے مقالات ، لا مور ،مغربی پاکتان اردواکیڈی

میان چند چخیق کافن، اسلام آباد، مقتدره قومی زبان، ۲۰۱۲ء محد اسلام نشتر (مرتب) مشفق خواجد فن اور شخصیت ،اسلام آباد، مقتدره تو می زبان،

محمد الملم ميال، قاسم رضا، تعليي تحقيق، ملتان، نيچرز سنودنش ويلفير فورم، طبع دوم،

محمداشرف كمال دُاكثر، حافظ محمود شيراني ،اسلام آباد،مقتدره توي زبان، ٢٠١١ء محمراشرف كمال ژاكش تاريخ اصناف تقم دنش كراچي ،رنگ ادب، ٢٠١٥ و محمد اصغى علم كتب خانه ومعلومات تكنيكي ببلو، لا بور، اكادى انظاميات كتب خانه

مجراكمل ۋاكثر، آزادى ہے بل اردو تحقیق ، نی د ہلی، ایم آر پبلیکیشنز، ۲۰۱۳، محمه طا برقریشی ، نهرست کت خانه نعت ریسرچ سنشر ، کراچی ،نعت ریسرچ سنشر ، ۲۰۰۹ ، محمد عارف يروفيسر مخقيق مقاله نكارى، لا مور، اداره تالف ورج في عاب يوغورى، =1999

مصفق خواجد (مرتب) معادت خان ناصر: تذكره خوش معركد زيبا، لا مور ، مجلس رقى او

مشفق خواجه (مرتب)، اقبال (از احمد دین)، کراچی: انجمن ترقی اردو، ۱۹۷۹، مشفق خواجد ایک مطالعه، لا مور، سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۹۲ء معراج نیرزیدی، بابائے اردوفن اور شخصیت ، لا مور، مکتبدابلاغ ، ۱۹۹۵ء

معين الدين عقبل واكثر، اردو محقيق صورت حال اور تقاضي، اسلام آباد، مقتره قوي

معين الرحمن ميد و اكثر ، اردو تحقيق يو نيورسٽيون ميں ، لا ہور ، يو نيورسل بكس ، ١٩٨٩ ، ناراجدز بیری ڈاکٹر بھتی کے طریقے ، لا ہور فضلی سز لمیٹر ، ۲۰۰۰ء

يذر احدار وفيسر (مرتب)، حافظ محمود شيراني يخقيقي مطالع ، ني د بلي ، غالب انسلي يُورد

نيم فاطمه (مرتبه) واكثر جميل جالبي \_ سوانحي كتابيات ، لا مور، يونيورسل بكس ، ١٩٨٨، وحيد قريشي واكثر، مقالات تحقيق، لا بهور مغربي پاكستان اردواكيثري ، ١٩٨٨ و

> اخار نوائي وقت، لا مور، ٢٥ \_ اكتوبر ٢٠٠٣ ء رسال وجرائد

اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر ٢٠٠٢ واردويس اصول تحقيق نمبر ، ص٨١، اردو،سهای کراچی جنوری ۱۹۲۸ء افكاركرا في، ايريل ١٩٨٧ء

ا قبالیات سه مای ، لا مور، ا قبال ا کا دی ، ۱۹۹۸ء

اور نینل کالج میکزین حصداول، شیرانی نمبر جلد ۲۳، عدد مسلسل ۸۸، فروری ۱۹۴۷ء تحقیق ،سنده یو نیورش ،شاره ۱۰ انتحقیق ،سنده یو نیورشی جام شور و،شاره ۱،۲۰۰۲ و ۲۰۰ خدا بخش لا بحرریی جرال بینه، شاره ۱۷، ۱۹۸۱ء، خدا بخش لا بحرری جرال بینه شاره اسل

جوري مارچ ١٠٠٠ء

على رُوه ميكزين ١٠١ء بخصوصي شاره على گُرُه ميں اردو تحقيق على تحقيق، پنجاب يونيورش لا مور، جلد نمبر ۵، شاره نمبر ۱۹۸۳۱ء من لا مور، قائد اعظم لا تبريري ، لا مور، شاره نمر ٧ معار، شعبه اردواسلا مك انتربيشنل يونيورش اسلام آباد، شاره ١٢، جولائي تا وتمبر ١٠٠٠ م

نقوش ، سال تامه، شاره ۱۲۰ و، نقوش ، لا بور، شاره ۱۲۱، نقوش لا بور عصري ادب نبر،

تاریخ اوب

نارخ ادبیات مسلمانان با کستان و مند، ساتوین جلد، پنجاب بونیورشی لامور، ۱۹۷۱ء ناريخ ادبيات مسلمانان ما كستان ومند، آخوين جلد، پنجاب يو نيورشي لامور، ١٩٧١ء ناريخ اوبيات مسلمانان ياكستان ومند، جلدنوين ، پنجاب يونيورځي لامور،٢٩٧١ء تاريخ ادبيات مسلماتان ياكتان ومند، جلد دسوير ، پنجاب يونيورشي لا مور،٢١٩٥ ء

لغات

اردولغت (تاریخی اصول بر) جلداول (الف مقصوره)، کراچی، ترتی اردوبورڈ، ۱۹۷۷ء جميل جالبي واكثر: قومي انكريزي اردولغت ،اسلام آباد،مقتدره قومي زبان ،٢٠ • ٢٠ وطبع پنجم ثان الحق حقى ،فر جنك تلفظ ، اسلام آباد ، مقتدره قوى زبان ، ١٩٩٥ -فیروزسنز کنسائز ڈ کشنری،انگش سے اردو، لا ہور، فیروزسنزلمیٹڈ،۱۹۸۳ء محود الحن وزمر ومحود (مرتبين): كشاف اصطلاحات كتب خانه ،مقتدره قوى زبان اسلام آباد، -1910

# و پگر کټ

| ,1997                                                                                                                                | المياد فياض بريس لامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,1990                                                                                                                                | اشیاد فیاس پریس لا ہور<br>ا_ پھول رائے (شعری مجموعہ) ملتبہ ابلاغ لا ہور<br>ا_ رهوپ کاشمر (شعری مجموعہ) ملبہ اور شیخی کیابیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , r. · Y                                                                                                                             | ۲_دهوپ کاشمر (تعرق بلوعه)<br>۲_دهوپ کاشمر (تعرق بلاعان کی مطبوعات توضیحی کتابیات<br>۲_دهجن ترقی اُروُد پاکستان کی مطبوعات ترامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | 23331 3 3(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| +1004                                                                                                                                | ۸ مرمح من عابيلي كيشنز لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سے بچنے دیکھا ہے جب سے (سعری بوت) وہ بی اور اور ۲۰۰۸،<br>۵۔ اُردُوادب کے عصری رجمانات کے فروغ میں مجلّد" افکار" کراچی کا کروار ۲۰۰۸، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | ۵۔ اُردُو وادب کے عظری ربی کا کے سے ماری کا کہا ہی ایک کا ایک کا چی کا کہا ہی کا کہا تھا کا کہا ہے کا کہا ہے کا کہا ہے کا کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے   |
| , 1011/1009                                                                                                                          | ٧- لسانيات، زبان اورسم الخطر، مثال پلشرز فيصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pr•1•                                                                                                                                | ٧ ليانيات، زبان اور م العلم ما العلم يافته )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,1414                                                                                                                                | کے لوئی تیرے جیبا دیں بان مال میں اسلام آباد (انعام یافتہ)<br>۸۔اشاریداخبار اُردُو، مقتدرہ تو می زبان ،اسلام آباد (انعام یافتہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , 1.11                                                                                                                               | ۸_اشاریداهباردو به مستدره توی زبان، اسلام آباد<br>۹_حافظ محمود شیرانی، مقتدره توی زبان، اسلام آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , 1411                                                                                                                               | ۹ _ حافظ مووسیران مسدرور و این اور بنیادی معلومات ۱۰ _ بنجابی زبان _ مور تمهی رسم الخط اور بنیادی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      | ۱۰ به باب ربان و و م را بادی در از استری در از استری در از افعال میدر افعال میدر از ا  |
| r+10"                                                                                                                                | (بارخوال العال ميدري آئيس، (شعري مجموعه ) مع بك شال فيصل آباد<br>الدخوالول ع مجري آئيس، (شعري مجموعه ) مع بك شال فيصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r-10                                                                                                                                 | ۱۱رخوابول سے برق میں اور میادگار عالب، کراچی<br>۱۲۔ اشار بیداور فن اشار بیسازی ، ادارہ یادگار عالب، کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1+10                                                                                                                                 | ۱۲ اسارین اور بی معارفیه مادی ادب بهلی کیشنز کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r+10                                                                                                                                 | ۱۳ ایان اور زبان کی تشکیل مثال پاشرز فیصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1919                                                                                                                                 | ۱۵- تقیدی تعیوری اور اصطلاحات ، مثال پیشرز فیصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r-14                                                                                                                                 | ۱۵ عیدی بوری اور استان محال باشرز فیصل آباد<br>۱۷ تقید کا دائره ، مثال باشرز فیصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r-14                                                                                                                                 | ۱۱ عیده واره به سال بر سروه که بود<br>۱۷ میدامجد کی تین نظمین (سمایچه) مثال پلشرز فیصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F+14                                                                                                                                 | ۱۵ - بیرا جدل ین عال ماجه ماجه ماجه الماجه المادروسي بس فعل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7+14                                                                                                                                 | ١٩- يا ي الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7-14                                                                                                                                 | ۱۹- پای اون عمیر م جور ماچ مرودی می اور ماجود ما |
| r+14                                                                                                                                 | الديورپ كى دليز ر (سزنامدزكى)، دنگ اوب كراچى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Fe 14                                                                                                                              | ۲۱ يورپ دوريز پروسر محروي مريد دب روي<br>۲۲ محافت اورا بلاغيات مروي بکس فيفل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                    | ווב שבות וויים בית טייטיים וייני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## ڈاکٹر محماشرف کمال

اد في شاخت:

شاعر ، محقق ، نقاد ، ڈراما نگار ، افسانه نگار ، خاکه نگار ، سفر نامه نگار ، ناول نگار

لغلیمی اداروں ہے موجودہ وابسکی:

صدر شعبه اردوگورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھکر وزیٹنگ پروفیسر قرطبہ یو نیورسٹی ڈی آئی خان شاہ عبد اللطیف یو نیورسٹی خیر پورسندھ سرگودھا یو نیورسٹی بھکر کیمیس بحرگودھا یو نیورسٹی فیصل آباد (۲۰۰۸ء۔ فروری ۲۰۱۷ء تک)

تصنیفی کام: شخفیق و تنقیداور شاعری سے متعلق ۲۸ کتب
ان گائی مصدقه رسائل میں ۲۰۰۰ سے زا کدمقالات
انٹرنیشنل رسائل میں ۲۰ سے زا کدمضامین ومقالات
قومی رسائل میں ۲۰ اسے زا کدمقالات

صحافت: ممبرمجلس ادارت، ساحل لندن (۲۰۱۳ء سے تاحال) چیف ایڈیٹر دلکشا گورنمنٹ کالج بھر ڈپٹی ایڈیٹر:''زبان وادب''جی سی یو نیورسٹی فیصل آباد (سابق) معاون ایڈیٹر مخزن بریڈورڈ (برطانیہ) شارہ 6 تا8

تحقیقی سرگرمیاں: مختلف یو نیورسٹیوں میں ایم اے، ایم فل اور نی ایج وی کے ۔ کے درجنوں مقالات کی نگرانی